#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

365دل

(حصه اول)

نام كتاب: 365 دن (حصه اول)

اید میشن: اول

سن اشاعت: مارچ 2012

پرنٹر و پبلشرز: موید ایاز بلیک ایروپرنٹر زلا ہور

پیشکش: فاطمه بیگم املیه مکرم منور عابد صاحب

65439 Flörsheim-Weilbach Germany

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبدة المسيح الموعود خداك فظل اوررحم كساته هوالناصر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين

#### تعسارن

سیّدی حضرت خلیفة المسے الخامس ایدہ اللّہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں ایک خادم نے خط لکھاتھا کہ ایسی جماعتوں کے لئے جہاں قر آن شریف، حدیث اور روحانی خزائن کا درس ہوتا ہے۔ ریسرچ سیل کی طرف سے سادہ زبان میں ترجمہ و تفسیر، احادیث اور روحانی خزائن کے درس تیار کر دیسے جائیں اور جو جماعتیں پیند کریں وہ اس میں سے پڑھ کر درس دے سکتے ہیں۔

حضور ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان درسوں کی تحریر پر شفقت اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔اس لئے حضور ایدہ اللہ کی اجازت سے یہ 3ماہ کے لئے درس شائع کئے جارہے ہیں۔ قر آن مجید کے درس فی مہینہ 26 کی تعداد میں ہیں کیونکہ جمعہ کے روز بالعموم درس نہیں دیا جاتا اور احادیث اور روحانی خزائن کے درس 13،13 کی تعداد میں ہیں کیونکہ وہ ہفتہ میں 3،3 دن پیش کئے جاتے ہیں۔

جو احباب جماعت ان دروس سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ بخو شی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سلسلہ میں احباب سے درخواست دعا بھی ہے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبدة المسيح الموعود خداك فضل اوررحم كساته هوالناصر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين

# 365دن

| صفحه نمبر | دروس             |
|-----------|------------------|
| 99-1      | درس القر آن      |
| 145-100   | درس حدیث         |
| 203-146   | درس روحانی خزائن |

درس القرآن \_\_\_\_\_\_

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبدة المسيح الموعود خداك فضل اوررحم كساته هوالناصر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين

#### درسس القسر آن نمبر 1

بِسُعِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ (الفاتحة: 1) الله كانام لے كر اور اس كى مدد كے ساتھ اس کتاب قر آن مجید کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بہت بے انتہار حم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی عمل کے انعام فرما تاہے، بغیر کسی کوشش کے احسان فرما تاہے، بغیر کسی کے مستحق ہونے کے دیتاہے،اس نے بغیر کسی کی کوشش کے، بغیر کسی کی نیکی ہے، آسان، زمین، سورج، چاند انسانوں کے فائدہ اور آرام کے لئے پیدا کئے۔ یانی مہیا فرمایا، ہوا بنائی، طرح طرح کی نعمتیں مہیا فرمائیں جن میں انسانوں کی کسی کوشش اور محنت کا د خل نہیں۔ انسانوں کی راہنمائی اور ہدایت کے لئے نبی اور ر سول بیسجے اور دنیا کی ہر امّت اور قوم کی راہنمائی فرمائی اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے ر سول حضرت محمد مصطفیٰ صَالَیْتُیْم کو، قرآن شریف کو ساری دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا اور ہمارا اللہ ر جیم بھی ہے انسان کی تھوڑی ہی کو شش، تھوڑی ہی محنت، تھوڑے سے عمل، تھوڑی ہی نیکی پر بہترین جزاء دیتاہے، بہت اعلیٰ بدلہ عطافرما تاہے اور ایک د فعہ نہیں بلکہ بار بار دیتاہے۔ اس آیت کو قر آن شریف کے شروع میں اور سور توں کے شروع میں رکھ کریہ اشارہ فرمایاہے کہ اگر چہ قر آن شریف کسی انسان کی نیکی، کسی انسان کی محنت اور کو شش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا نتیجہ ہے، لیکن جو قر آن شریف پڑھے گا،اس پر عمل کرے گااور اس کی بر کات سے فائدہ اٹھانے کی جدوجہد کرے گا اللہ کی رحیمیت اس کو بہت بڑھ چڑھ کر دے گی اور اس کو بے انتہا بر کتوں اور رحمتوں سے نوازے گی۔ اس بات کی ایک مثال حضرت ابن عباس کی ہے۔ حضور مَنَا اللّٰهُ مِنْمُ کے لئے ایک د فعہ حضرت ابن عباس نے جو 9-10 سال کے لڑکے تھے یانی کی ایک چھاگل بھر کرر کھی تاکہ آپ وضو فرماسکیں۔ آپ نے یو چھاوضو کے

ر رس القر آن

لئے پانی کس نے رکھاہے؟ بتایا گیا کہ ابن عباسؓ نے۔ آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کے لئے دعا کی:

ٱللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

(منداحمہ بن حنبل جلد 1 صفحہ 799/897 مندعبدالله بن عباس 2881/2881 عالم الكتب بيروت 1998ء)

کہ اے اللہ اس کو قر آن شریف کا علم عطافر مااور دین کی سمجھ دے اور دیکھیں کہ اس حجو ٹی سی نیکی کا اتنابڑ ابد لہ اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا کہ شاید ہی کوئی تفسیر کی کتاب لکھی گئی ہو جس میں حضرت ابن عباسؓ کے تفسیری معنوں کا ذکر نہ ہو۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ

# درسس القسر آن نمسر 2

بِسْعِد اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ (الفاتحہ: 1) الله کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ایت سے اور بار بار رحم کرنے والا ہے جیسا کہ احباب جانتے ہیں قر آن شریف شروع بھی اس آیت سے ہوتا ہے اور پھر قر آن شریف کی سور تیں بھی اس آیت سے شروع ہوتی ہیں۔ اس چھوٹی سی آیت میں ایک بہت اہم اور مفید اور ضروری بات قر آن شریف کے متعلق بتائی گئی ہے اور پھر اس آیت کوبار بار دہر اکر اس کا مضمون بیان کیا گیاہے کہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو سارے انسانوں کی ہدایت اور را ہنمائی کے لئے اتارا ہے تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا دنیا پر احسان ہے، یہ اس کا فیض اور فضل ہے جو انسانوں کو دیا گیا، نہ کسی انسان نے اس کے لئے کوئی عمل کیا، نہ اس کے لئے دعا کی، انسان نے اس کے لئے کوئی عمل کیا، نہ اس کے لئے دعا کی، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ وہ اپنا فضل اور اپنار حم مخلوق کے کسی کام، کسی محنت، کسی کوشش، کسی دعا، کسی استحقاق کے بغیر بھی کرتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے: الرِّحْمُنُ۔ عَلَّمَ الْقُوْانَ (الرحمٰن: 3، 2) رحمان خدانے اپنے فضل ورحم سے انسانوں سے نیکی کرتے ہوئے قرآن سکھایا ہے۔

لیکن خدا تعالی رحیم نبھی ہے، رحمانیت بھی اس کی صفت ہے اور رحیمیت بھی اس کی صفت ہے، جو شخص قر آن شریف پڑھتا ہے، اس پر غور کر تا ہے، اس پر ایمان لا تا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، ان باتوں سے رکتا ہے، جن سے قر آن مجید روکتا ہے، تو وہ اللہ کی رحیمیت کی صفت سے فیض حاصل کر تا ہے اور خدا تعالی اس کو بڑھ چڑھ کر انعام دیتا ہے، اس پر رحم کر تا ہے، اس کی دعائیں قبول کر تا ہے، اس کو قر آن شریف کے لطیف اور خوبصورت پر رحم کر تا ہے، اس کی دعائیں قبول کر تا ہے، اس کو قر آن شریف کے لطیف اور خوبصورت مضامین اختصار سے بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق دے کہ اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں قر آن شریف جیسی نعمت عطاکی اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی رحیمیت سے ہمیں قر آن شریف کو پڑھیں اس کا ترجمہ فائدہ اٹھاتے ہوئے قر آن شریف پر سچا ایمان لائیں۔ قر آن شریف کو پڑھیں اس کا ترجمہ بڑھیں اس کے حکموں پر عمل کریں اور ان بڑھیں سے رک جائیں جن سے قر آن منع کرتا ہے۔

# درسس القسر آن نمسبر 3

قر آن شریف کی پہلی سورۃ ، سورۃ الفاتحہ جس میں صرف سات مخضر آیتیں ہیں کی ایک بہت بڑی خوبی ، ایک زبر دست کمال ہے ہے کہ اس میں قر آن مجید کے تمام ضروری اور بڑے بڑے مضامین کی طرف اشارے موجود ہیں۔ قر آن مجید کاسب سے ضروری اور سب سے اہم مضمون ہے ہے کہ اس میں بیان ہے کہ اس د نیاکا پیدا کرنے والا اور اس کا مالک ایک خدا ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اس اللہ میں کیا اچھی صفات پائی جاتی ہیں ، اس کے کیا پیارے نام ہیں ، اس میں کیا اچھی صفات پائی جاتی ہیں ، اس کے کیا پیارے نام ہیں ، اس میں کیا اچھا کیاں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں ، وہ کیساخو بصورت ہے ، کتنام ہربان ہے ، کتنی شفقت کرنے والا ہے۔ یہ سب باتیں پوری طرح قر آن شریف میں ملتی ہیں۔

قر آن مجید کی کوئی سورت پڑھیں، کوئی صفحہ کھولیں، کسی رکوع کی بھی تلاوت کریں، ہر جگہ ہمیں خدا تعالیٰ کی یہ پیاری باتیں جن کو صفات حسنہ کہتے ہیں لکھی ہوئی ملیں گی۔ قر آن مجید میں اللہ کی ایک سوچار صفات کھی گئ ہیں اور سورۃ فاتحہ میں جس میں قر آن مجید کے تمام اہم مضامین کا خلاصہ درج ہے ان صفات میں سے چار صفات کھی ہیں اور چار صفات باقی صفات پر چوٹی کا مقام رکھتی ہیں اس لئے عربی زبان میں ان کواتم الصفات کہتے ہیں یعنی یہ چار صفات تمام صفات میں ماں کا مقام رکھتی ہیں۔

ان چار صفات میں سے پہلی رَبِّ الْعُلَمِیْنَ (الفاتحہ: 2) ہے یعنی اللہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور ان کو ترقی دینے والا ہے کوئی چیز خواہ وہ آسان کی ہو یاز مین کی، پتھر ہو یا درخت ہو، جانور ہو یاانسان ہواللہ نے پیدا کی ہیں اور ان چیز وں کی ترقی اور فائدہ بھی اللہ کی بات مانے میں ہے۔ دوسری صفت الرَّحْملِنِ (الفاتحہ: 3) ہے جس کے معنے ہیں کہ تمام وہ لوگ جن میں روح یا جان یا بی جاتی ہے ان کے فائدہ کے لئے، ان کی بھلائی کے لئے، ان کی ترقی کے لئے، اللہ نے ان لوگوں کے فائدہ کے بان لوگوں کے فائدہ کے ، ان لوگوں کے فائدہ کے ، ان کی بغیر کسی دعا ہے ، بغیر کسی کو شش کے ، بغیر کسی مخت کے ، ان لوگوں کے فائدہ کے ، ان کے بیدا ہونے سے بھی پہلے بہت سی مفید چیزیں بنائی ہیں مثلاً آسان ، زمین ، سورج ، چانہ ، بادل ، بارش ، پانی وغیر ہ بے شار چیزیں انسانوں کے لئے انسانوں کے بیدا ہونے سے پہلے اللہ نے مہیا کر دی ہیں۔

تیسری صفت الرَّحیْمِ (الفاتحہ: 3) ہے کہ اللّٰہ نے جو چیزیں انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی ہیں اگر انسان دعا کرے ، محنت کرے ، کوشش سے کام لے تواللّٰہ کی صفت رحیمیت اس پر انسان کو بہت اچھا بدلہ دیتی ہے اور باربار دیتی ہے۔

چوتھی صفت ملیكِ يَوْمِر البَّايْنِ (الفاتحہ: 4) ہے یعنی جزاسزا کے دن كا مالک ہے یعنی انسان کی زندگی اس دنیا پر ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور اللہ جو جزاسزا کے دن كامالک ہے انسان كواس کے اچھے برے اعمال كابدلہ دیتا ہے۔

# درسس القسر آن نمبر 4

گزشتہ درس میں بیہ ذکر ہوا تھا کہ قرآن نثریف کا سب سے ضروری اور سب سے بنیادی کام اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سبق ساری انسانیت کو دینا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے اس کے تمام نام اچھے ہیں اس کی تمام صفات خوبصورت ہیں اور اس غرض کے لئے خدا تعالیٰ کی ایک سوچار صفات قرآن نثریف میں بیان ہیں اور سورۃ فاتحہ میں جو تمام قرآن کا خلاصہ اور عطر ہے ان ایک سوچار صفات میں سے چار صفات بیان کی گئیں ہیں لیعنی دَتِّ قرآن کا خلاصہ اور عطر ہے ان ایک سوچار صفات میں سے چار صفات بیان کی گئیں ہیں لیعنی دَتِّ الْعُلَمِیْنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِیْمِ مُلِكِ یَوْمِ الرِّیْنِ (الفاتحہ: 2 تا 4) جو ان 104 صفات کے لئے گویا مال کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ان چار صفات کے ذکر کے بعد سور ۃ فاتحہ میں اس تعلق کا ذکر ہے جو انسان کو خدا سے ہونا چاہئے جو ان چار صفات کا ضروری تقاضا ہے بعنی ہے بیان ہے کہ جس ہستی میں ہے چار صفات پائی جاتی ہیں وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اِیگاک نَعْبُنُ وَ اِیگاک نَعْبُنُ (الفاتحہ: 5) کہ اے وہ اللہ جو ان چار صفات کا مالک ہے ہمیں تیر اپیارا چہرہ ان چار صفات میں نظر آرہا ہے تو تمام تعریف کا مستحق ہے کیونکہ سب جہانوں کو تونے پیدا کیا اور ان کی ترقی کے سامان بھی تونے ہم تمام جان رکھنے والوں کو تونے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے فائدہ کے لئے تمام سامان رکھ دیئے اور اگر ہم ان سامانوں سے فائدہ اٹھا کر نیک کام کریں تو تُوبُر ھے چڑھ کر اور بار بار ہمیں بدلہ دیتا ہے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اٹھے جہان میں کریں تو توبڑھ کر اور بار بار ہمیں بدلہ دیتا ہے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اٹھے جہان میں ہی مدد چاہتے ہیں۔

عبادت کیا ہے؟ قرآن شریف میں جگہ جگہ اس کی تفصیل بیان ہے سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے۔ صِبْغَکۃ اللهِ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَکۤ اَوّ نَحْنُ لَکُ عٰبِ لُوْنَ (البقرۃ:139)اس کا مطلب میہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے ہیں یعنی جو خدا کی اچھی اچھی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ خداعلیم ہے اس

لئے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ خدا غفور الرحیم ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی لوگوں کو معاف کرتے اور ان پر رحم کرتے ہیں۔

اس طرح عبادت کے معنے محبت کرنا بھی ہیں اور ڈرنا اور احترام کرنا بھی ہیں لیعنی جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کی مرضی پرچلتے ہیں اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اس کی سزاکا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں اور کوئی ایساکام نہیں کرتے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔

#### درسس القسر آن نمبر5

اِهْدِنَاالصِّرَاطَالْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَالَّنِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْه (الفاتحہ:6،7)ہمیں سیدھاراستہ د کھاان لو گوں کاراستہ جن پر تونے انعام کیا۔

پچھے درس میں یہ بیان ہواتھا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں بندے کا اللہ سے تعلق کانام عبادت رکھاہے اور فرماتا ہے کہ انسان کی فطرت بولتی ہے ایگائے نَعْبُ (الفاتحہ: 5) کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی بت کی، نہ کسی انسان کی، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے معنے جو سارے قرآن میں تفصیل سے آئے ہیں یہ ہم سے کہ انسان صرف خدا کی پرستش کرے، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھے، خدا کی محبت سے اس کاسینہ لبریز ہو اور سب سے بڑھ کریہ کہ اپنی استطاعت اور اپنے ظرف اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالی کی صفات حسنہ کا نقش اپنے اندر پیدا کرے۔

ظاہر ہے کہ یہ بات اگرچہ ضروری ہے مگر بہت مشکل بھی ہے اس لئے ایٹاک نعنب کا جد فرمایاؤ ایٹاک نستیعین (الفاتحہ: 5) کہ ہم تھے سے ہی مد دما تکتے ہیں اور اس کی مد د لینے کا سب سے بڑا ذریعہ دعاہے اس لئے فرما تا ہے اِلْمِینَا الصِّرَاطُ الْہُسْتَقِیْمَ (الفاتحہ: 6) کہ ہمیں وہ راستہ دکھاجو بالکل سیدھاہے، جو سب سے درست ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی دعاسکھائی ہے جوہر کام کے لئے، ہر ضرورت کے لئے خدا کے حضور کی جاسکتی ہے۔ اس دعا میں بیہ ذکر نہیں کہ ہمیں مال دے، ہمیں اولاد دے، ہمیں تقویٰ جاسکتی ہے۔ اس دعا میں بیہ ذکر نہیں کہ ہمیں سیدھاراستہ دکھا۔ اس لئے بیہ دعاعبادت کی قویٰ دے، ہمیں دشمن پر فتح دے بلکہ بیہ دعاہے کہ ہمیں سیدھاراستہ دکھا۔ اس لئے بیہ دعاعبادت کی نوفتی ملنے کے لئے بھی کی جاسکتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ایک بڑی جامع دعا سکھادی ہے۔

بعض لوگ ہے کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہبی لوگ صرف دعویٰ کیا کرتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے۔اس سوال کا جو اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ تم سیدھے راستہ کی دعا کرواور بیہ نہ سمجھو کہ بیہ صرف کھو کھلی دعاہے۔ہز اروں لا کھوں لوگ دنیا کی تاریخ میں گزر چکے ہیں جن پر اللہ نے یہ انعام کیا اور وہ اللہ کے فضل سے اس سیدھے راستہ پر چلے اور نبی اور صدیق اور شہید اور صالح بننے کا انعام انہوں نے حاصل کیا۔

# درسس القسر آن نمبر6

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْدِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الصَّلَيْنَ (الفاتحة:6،7) (آمین) جمیں سیدهاراسته و کھاان لو گوں کاراسته جن پر تونے انعام کیا ان کاراسته نہیں جن پر غضب ہوااور نہ گر اہوں کا۔

انسان اگراپنے نفس پر غور کرے تووہ دیکھے گا کہ بے شک اس میں بہت ساری اچھی یا بری باتیں اور طاقتیں پائی جاتی ہیں جن کووہ اپنی زندگی میں اپنے اچھے یابرے کاموں کے لئے استعال کرتا ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور اس کے تمام کاموں پر اچھا یابر ااثر ڈالتی ہیں۔ ایک چیز ہے انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، اس کو ناپیند کرتا ہے، اس کے باس اے بہتا ہے، نہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیز کے پاس جائے جو اسے ناپیند ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیز کے پاس جائے جو اسے ناپیند ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیز اس کے پاس آئے جس کووہ اچھا نہیں سمجھتا۔

دوسری چیز ہے کسی چیز سے محبت، پیار اور پسند کرنا۔انسان چاہتا ہے کسی انسان کو، کسی چیز کو، جس کووہ اچھا سمجھتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔

سوچ کر دیکھ لیس کہ انسان کی ساری زندگی زیادہ تر انہی باتوں کے گر دیکھ لیس کہ انسان کی ساری زندگی زیادہ تر انہی باتوں کے گر دیکھ لیس سورۃ الفاتحہ میں قر آن شریف نے جب سید ھے راستہ کی دعا سکھائی اور اچھار ستہ بتا نے والا صرف اچھار استہ نہیں بتا تا بلکہ رستہ کے خطروں اور ٹھو کروں کا بھی بتا تا ہے تا کہ انسان ان سے بچے اور اس آیت میں بتا تا ہے تم سے پہلے دو قوموں نے سید ھے راستہ کی تلاش میں ٹھو کر کھائی ایک تو یہودی قوم تھی جنہوں نے خدا کے نبی سے نفرت کی اور ان کی نافر مانی کی اس لئے خدا کا غضب ان پر اتر ااور دو سری قوم عیسائی ہے جنہوں نے خدا کے سچے نبی اور مسیح سے محبت کی مگر اس محبت میں ان کو خدا بنادیا۔ یہو دیوں نے نبیوں سے غلط نفرت کی اور عیسائیوں نے خدا کے نبی سے غلط محبت کی اور کیسائیوں نے خدا کے نبی سے غلط محبت کی اور کی طرح غلط نفرت کی اور کی طرح کا طرح غلط نفرت کی خدا کی ناراضگی مول نہ لے لینا اور غلط محبت کر کے عیسائیوں کی طرح گر اہ نہ ہو جانا۔

# درسس القسر آن نمبر7

بِسُعِد اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهُ كانام لے كرجوبہت رحم كرنے والا، بار بار رحم كرنے والا ہے۔ اللّه ميں الله ہوں جو سب سے زيادہ جانے والا ہوں ذلك الْكِتْبُ يه وہ كامل كتاب ہے لاَ رَئيبَ فِيْهِ اس مِيں كوئى شك والى بات نہيں هُكَّى لِلْمُتَّقِيْنَ متقيوں كے لئے ہدايت ہے۔ (البقرة: 1 تا 3) ہمارے سامنے جب كوئى نئى چيز آتى ہے، ہم كوئى نيا پھل ديكھتے ہيں، ہم كوئى نئى سوارى ديكھتے ہيں، نئى مشين ديكھتے ہيں، نئى كتاب ديكھتے ہيں، نيا جانور ديكھتے ہيں، غرض جب آدمى كوئى فئى چيز ديكھتے ہيں، نئى مشين ديكھتے ہيں، نئى كتاب ديكھتے ہيں، نيا جانور ديكھتے ہيں، غرض جب آدمى كوئى فئى چيز ديكھتے ہيں، کو واقفيت نہيں تو عام طور پر ديكھنے والے كے دل ميں چار سوال الله تھے ہيں وہ سوچتا ہے يہ كيا چيز ہے، كوئى كھانا ہے، كوئى بو دا ہے، كوئى جانور ہے، كوئى مشين ہے، كوئى يرزہ اور آلہ ہے؟

پھریہ سوال پیدا ہو تاہے کہ یہ کیسی چیز ہے، اچھی ہے یابری؟ فائدہ دینے والی ہے یا بے کاریا تکلیف دینے والی ہے؟

پھریہ سوال آتا ہے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے، کس کام آتی ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاسکتا ہے اور کس طرح فائدہ اٹھاسکتا ہے؟

قر آن شریف کا کمال ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سارے قر آن شریف کا خلاصہ شروع میں درج کرکے پھر پہلی سورۃ میں ان چاروں کا جواب لکھ دیاہے جو نئی چیز دیکھ کر سوچنے والے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں فرما تاہے ذلک انکٹٹ بیہ وہ عظیم الثان کا مل کتاب ہے لا دئیب فیلیہ خس کی سب باتیں سچی ہیں کوئی شک کی بات، کوئی شبہ والی بات، اس میں نہیں ھگگ ی لِلْمُتَّقِیْنَ بیہ تمام ان لوگوں کے لئے جو نیک بننا چاہتے ہیں، جو خداسے ملنا چاہتے ہیں اور خدا کی مخلوق سے نیک سلوک کرنا چاہتے ہیں ان کوراستہ دکھانے والی ہے، ان کو تمام انچھی باتیں بتاتی کی مخلوق سے نیک سلوک کرنا چاہتے ہیں ان کوراستہ دکھانے والی ہے، ان کو تمام انجھی باتیں بتاتی اور تمام برائی کی باتوں سے روکتی ہے اور کہاں سے آئی ہے، کس نے بنائی ہے تو یہ المدی طرف سے ہے جو سب سے زیادہ جانے والا اور علم رکھنے والا ہے اس لئے اس پر عمل کرنے سے انسان جہالت کی ہر غلطی سے نی سکتا ہے۔

# درسس القسر آن نمسر8

اَلَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُوْنَ (البقرة:4) گزشته درس میں اس سے پہلی آیت ذالِک الْکِتْبُ لا رَبْبَ فِیْهِ هُدًی لِلْمُتَّقِیْنَ (البقرة:3) میں ہم نے بڑھاتھا کہ یہ کتاب قرآن نثر بف ایک نہایت اعلی درجہ کی کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں اور یہ کتاب متقیوں کو سیدھاراستہ دکھاتی ہے ان کو سیدھے راستے پر لے کر چلتی ہے بات نہیں اور یہ کتاب جو متقیوں کو ہدایت اس آیت میں جو آج پڑھی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اوّل درجہ کی کتاب جو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے تو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے تو متقی کون ہیں؟ پہلے متقیوں کی تین (3) بہت ضروری اور اہم صفات کا بیان ہے۔

(1) جو غیب پر ایمان لاتے ہیں (2) جو نماز قائم کرتے ہیں (3) جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سپچ متقبول کی جو قر آن سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تین صفات ہیں۔ پہلی صفت ہے ایمان لانااس پر جو غیب ہے، چیبی ہوئی ہے، جو عام طور پر آئکھوں سے نظر نہیں آتی، ہاتھوں سے ٹٹولی نہیں جاتی، کانوں سے سنی نہیں جاتی اور وہ اللہ کی ذات جو نور کے پر دوں میں چیبی ہوئی ہے۔

متقی ایمان لانے کے بعد دوقتم کے کام کرتا ہے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا حق اداکرتا ہے، جس کاسب سے ضروری اور سب سے پہلا عمل نماز کھڑی کرنا ہے، اللہ کا حق اداکرتا ہے، جس کاسب سے ضروری اور سب سے پہلا عمل نماز کھڑی کرنا ہے، ایمان لانے کے بعد، خداکوماننے کے بعد، نماز پہلی سیڑھی کی حیثیت رکھتی ہے۔

اور اللہ کے حق ادا کرنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد اعمال میں دوسر ادر جہ بندوں کی ہمدردی اور فائدہ کے لئے کام کرناہے جس کے لئے جومال، جو طاقتیں، جو عقل، علم اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستہ میں اور اس کے بندوں کی ہمدردی کے لئے خرچ کرناہے۔

تو متقی کے لئے ضروری ہے کہ اگر قر آن سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے وہ ایمان لائے پھر اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لئے نماز ادا کرے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے اپنی دولت اور اپنی طاقتیں بندوں کے لئے خرچ کرے۔

# درسس القسر آن نمبر9

وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنُزِلَ اِلَیْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمُهُ یُوْقِنُوْنَ (البقرة: 5) ترجمہ: اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر اتارا گیااور جو تم سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پریقین رکھتے ہیں۔

گزشتہ درس میں اس سے پہلی آیت کا یہ مضمون بیان ہواتھا کہ متقی جو اس کتاب سے ہدایت کا صحیح راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کے لئے تین (3) باتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ کی ذات پر جو نظر نہیں آتی ایمان لائیں اور اللہ کے حق ادا کرنے کے لئے نماز قائم کریں اور مخلوق کی جمد ردی اور فائدہ کے لئے اپنامال اور جو کچھ خدانے ان کو دیا ہے ، خرچ کریں۔

اس آیت میں جو آج پڑھی گئی ہے یہ بتایا گیاہے کہ ان تینوں باتوں یعنی خدا پر ایمان، خدا کے حقوق کی ادائیگی کس طرح ہواس کو سیجھنے کے لئے خدا کی ان باتوں پر ایمان لاناضر وری ہے جو خدا نے محمد رسول اللہ منگا لیٹیٹم پر اتاری ہیں۔اس کام سے جو آپ پر اتارا گیاہے انسان کو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لئے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے فر وری ہیں۔ ساتھ ہی اس کام کو بھی ماننا ضروری چاہئے جو آپ سے پہلے اللہ نے اپنے رسولوں پر، نبیوں پر اتارا تھا اس کلام کو بھی ماننا ضروری چاہئے جو آپ سے پہلے اللہ نے اپنے رسولوں پر، نبیوں پر اتارا تھا کیونکہ اس کلام میں قرآن شریف کے اتر نے اور رسول اللہ منگا لیٹیٹم کے نبی ہونے کے بارہ میں پیشگو کیاں ہیں جن سے اب قرآن شریف اور رسول کریم منگا لیٹیٹم کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ پھر پیشکوں کواجھا بدلہ دے گا اور شرارت اور بدی کرنے والوں کو سزا ملے گی گیونکہ جب تک آخر ت نیکوں کواجھا بدلہ دے گا اور شرارت اور بدی کرنے والوں کو سزا ملے گی گیونکہ جب تک آخر ت کیاس نیور گی کا گونکہ جب تک آخر ت کیاس نیور گی کا اس زندگی کا گونکہ جب تک آخر ت کیاس نیور گور ہے گا۔

## درسس القسر آن نمبر 10

اُولَا کَ عَلیٰ هُدًی مِّن رَّبِیِهِ وَ اُولِاکَ هُمُّ الْمُفُلِحُونَ (البقرة:6) یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی اس اعلیٰ درجہ کی کامل کتاب قرآن شریف میں کوئی شک کی بات نہیں کیونکہ یہ اس کی کتاب ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ یہ کتاب متقبوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جس کی ذات بہت چیبی ہوئی ہے سچا ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اس کے جو دو ضروری تقاضے ہیں لیعنی حق اللہ کی ادائیگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی اس کو نماز کے ذریعہ اور خداکی دی ہوئی نعمتوں کو بندوں پر خرج کرنے کے ذریعہ اداکرتے ہیں۔

اب فرما تا ہے اُولِیِک عَلیٰ هُدًی هِنْ تَرَبِیهِ کَه یہ وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت پر چل رہے ہیں جو ان کے پیدا کرنے والے ان کو ترقی دینے والے مالک کی طرف سے آئی ہے وَ اُولِیِکَ هُدُ الْمُفْلِحُونَ اور صرف یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اپنی مر اد کو پالینے والے ہیں کیونکہ مثلاً دولت کی طلب کرنے والے بھی دولت پالیتے ہیں، بھی نہیں بھی پاتے ان کا اپنی مر اد کو پالینا کی بات نہیں۔ کچھ حکومت کو طلب کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو حکومت مل جائے توان میں سے اکثر بری طرح ناکام ہوتے ہیں۔

یکھ لوگ صحت کو ڈھونڈتے ہیں مگر بیاری اور کمزوری ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کھ لوگ کو شخصیوں اور جانداروں کی خواہش کرتے ہیں، اس کے لئے کو شش بھی کرتے ہیں مگر ناکام ہو جاتے ہیں صرف وہ لوگ جو خدا کو اور خدا کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں اور ایمان لا کر نماز ادا کرتے ہوئے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے اس مقصد میں کہھی بھی ناکام نہیں ہوتے، ہمیشہ کا میاب رہتے ہیں۔

#### درسس القسر آن نمب ر11

اِنَّ الَّذِيْنُ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانْنُادْتَهُمْ اَمْر لَمْهُ تُنْذِدُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (البقرة:7) يه بتانے كے بعد قرآن شريف ايك كامل كتاب ہے جس ميں كوئى شك اور شبہ والى بات نہيں اور يہ كتاب متقيوں كوہدايت ديت ہے اور يہ بتانے كے بعد كہ متقى كون ہوتے ہيں اور ان ميں كياكيا باتيں پائى جاتی ہيں اب يہ مضمون اس آیت سے شروع ہوتا ہے كہ متقيوں كے مقابلہ ميں جو قرآن مجيد سے ہدايت پاتے ہيں وہ كون لوگ ہيں اور كيسے لوگ ہيں جو اس كتاب كو نہيں مانتے اور ان سے كياسلوك كيا جائے گا۔ فرما تاہے كہ

لِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْاوہ لُوگ جَنہوں نے خدا کی اس کتاب کا اور اس کے رسول کا جس پروہ کتاب اتاری گئی انکار کرتے ہیں سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَ اَنْکَادُتَهُمْ اَمْر لَمْهُ تُنْفِادُهُمْ اَن پر برابر ہے تم ان کو ڈراؤیانہ ڈراؤہوشیار کر دیا کر ویانہ کر دیا کر واس انکار کی غلطی اور اس کا جو برانتیجہ نکل سکتا ہے اس بارے میں ان کو تنبیہہ کر ویانہ کرو۔ لایڈومِنُون وہ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ کا فر دراصل وہ ہے جو اے نبی مُنگالِیُّمُ تمہارے ڈرانے یانہ ڈرانے، تمہارے سمجھانے یانہ سمجھانے کو برابر سمجھتے ہیں۔ وہ نہ نصیحت اور وعظ اگر ہو تب بھی اس کی پروانہیں کرتے اور اگر نہ ہو تب بھی اس کی پروانہیں کرتے اور اگر نہ ہو تب بھی اس کی پروانہیں کرتے اور اگر نہ ہو تب بھی اس کی پروانہیں کرتے اور اگر نہ ہو تب بھی اس کی پروانہیں کرتے اور اگر نہ ہو تب بھی اس کی پروانہیں کرتے اور اگر نہ ہو تب

اس آیت میں خداوند کریم نے یہ سبق دیاہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی کتاب آئے یا کوئی ڈرانے والا بھیجا جائے تواس کا فوراً انکار کرنا بہت ہی غلط کام ہے کتاب کو پڑھونذیر لینی ڈرانے اور ہوشیار کرنے والے کی بات سنو، دیانت داری سے اس پر غور کرو، کتاب کے مضامین کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے، نذیر کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کے حالات کامشاہدہ کرو اور دیانت داری کے ساتھ اس کامشاہدہ کرو پھر جو بات سے ثابت ہواس کومان لو، اگر غلط ثابت ہوتو پھر اس کا انکار کرسکتے ہو۔

# درسس القسر آن نمبر 12

الله تعالیٰ نے بیہ ذکر فرمانے کے بعد کہ قرآن شریف جیسی اعلیٰ اور کامل کتاب سے متقی ہدایت یاتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور آنحضرت صَلَّالْتُیْزُم جیسے اعلیٰ در جہ کے نذیر کا سمجھانا اور نہ سمجھانا، ہوشیار کرنا یا نہ کرنا ان کے لئے برابر ہے اور وہ ضد ّ اور تعصّب کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد فرماتا ہے خَتَمَر اللهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ عَلیٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ (البقرة: 8) كه ان كي ضد اور انكار كا نتيجه به نكلا كه الله في ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کا فرض تھا کہ اتنی عظیم الثان کتاب پر غور کرتے، اپنے دل میں سوچتے، رسول اکرم مَنَّالِقَيْمِ جیسے نبی کے سمجھانے اور ڈرانے پر ہوش میں آتے مگر ان کے دلوں نے بجائے سمجھنے کے انکار کی طرف جلدی کی۔اس لئے ان کے اس فعل کے جواب میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی اور ان کا فرض تھا کہ اپنے کانوں سے کام لیتے اور خدا کے کلام کو توجہ سے سنتے، خداکے نبی صَالَاتُهُمْ کی باتوں کو توجہ سے سنتے، مگر انہوں نے اپنے کانوں سے بھی کام نہ لیا، اس لئے وَ عَلیٰ سَمْعِهِمْ ان کے کانوں پر خدا کی مہرلگ گئی، پھر اگر انہوں نے اپنے دل سے کام نہیں لیا، اپنے کانوں سے نہیں سنا، تو کم از کم اپنی آئکھوں سے وہ نشان دیکھے جو قر آن شریف کی سیائی اور نبی مَنَا اللّٰهُ مِلِّم کی صدافت کے لئے روز ظاہر ہورہے ہیں۔ مگر انہوں نے ا بنی آئکھوں سے بھی کام نہ لیا گویا وَ عَلَیْ اَبْصَادِهِمْهِ غِشَاوَةٌ ان کی آئکھوں پر پر دہ پڑا ہوا ہے۔ شاید وہ بیر سجھتے ہیں کہ بیر کوئی بڑا معرکہ ہے جو انہوں نے مارا ہے۔ حقیقت بیر ہے کہ و کھٹمر عَنَابٌ عَظِيْهُ (البقرة: 8) كه ان كے لئے ايك بهت بڑاعذاب ہے۔ان كى جو كوششيں قرآن شریف کے خلاف اور نبی کریم مُناکِنْدِیم کے خلاف ہیں وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گی اور اگلے جہاں میں بھی اپنی اصلاح کے لئے وہ دکھ اٹھائیں گے اور اس عذاب سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو دنیامیں سز املے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی میں بھی وہ دکھ اٹھائے۔

رس القرآن

## درسس القسر آن نمبر 13

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاَخِهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَ الْكِفِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ (البقرة:10،9) قرآن شريف ك شروع ميں ہى يہ مضمون بيان كيا۔ قرآن ايك كامل اور اعلى كتاب ہے جو ہر قسم كے شك وشبہ سے پاك ہے كيونكہ سب سے زيادہ مانے والے اللّه كے علم سے اترى ہے اور متقبول كوراستہ دكھاتى ہے يہ فرمايا تھا كہ متقى كون ہوتے ہيں؟ ان ميں كياكيا باتيں پائى جاتى ہيں؟ پھر يہ فرمايا كہ كھو لوگ اس كتاب كا اور اس كے لانے والے رسول كا انكار كرتے ہيں اور رسول خواہ انہيں كتا بھى ہوشيار كرے ، ڈرائے ، وہ باز نہيں آتے ، وہ اپنے دل سے بھى كام نہيں ليتے ، نہ اپنے كانوں سے كام ليتے ہيں، نہ آئكھوں سے كام ليتے ہيں، حالا نكہ يہى تين بڑے ذريعے صحيح راستہ معلوم كرنے كام ليتے ہيں، نہ آئكھوں سے كام ليتے ہيں، حالا نكہ يہى تين بڑے ذريعے صحيح راستہ معلوم كرنے ہيں۔

اب اس کے بعد کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں فرما تاہے وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَّقُولُ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں اُمنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْیَوْمِ الْاِخِرِ کہ ہم اللّٰہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخری دن پر بھی ایمان لاتے ہیں مگر یہ ان کا زبانی دعویٰ ہے حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا نسبتاً تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ حقیقتاً اللہ کی جماعتوں کے نہایت خطرناک دشمن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا پہلے ذکر ہواوہ تھلم کھلا انکار کرتے ہیں نہ دل و دماغ سے کام لیتے ہیں، نہ کانوں سے سے اُن کی با تیں سنتے ہیں، نہ آئکھوں سے سے سلسلہ کی سچائی کو دیکھتے ہیں مگریہ لوگ چو نکہ صاف انکار کرتے ہیں اُن کر جو اُن ہو موری میں نہیں آتے۔

مگر وہ لوگ جو دل سے نہیں مانتے اور زبان سے دھو کہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کھولے بھالے مومنوں کے بعض دفعہ ان کے فریب میں آنے کا خطرہ ہو تاہے اس لئے ان کا کھولے بھالے مومنوں کے بعض دفعہ ان کے فریب میں آنے کا خطرہ ہو تاہے اس لئے ان کا کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیاہے اور فرما تاہے کہ بیدلوگ یُٹوبِعُونَ اللّٰہَ اللّٰہ کو دھو کہ دینے کی

کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ کو کون دھوکا دے سکتاہے؟ وہ توسب کچھ جانتاہے وَ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا اور ان کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں مگر حقیقت بیہ کہ وَ مَا یَکْفُوُنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وہ اپنے آپ کو ہی دھو کہ دے رہے ہیں وَ مَا یَکْفُونُونَ مَّر ان کو اس کا حساس نہیں، ان کو اس کی سمجھ نہیں کہ وہ کیا کررہے ہیں۔

#### درسس القسر آن نمسبر 14

فِي قُلُوْيِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ (البقرة:11)

قر آن شریف کی خوبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سچے متقیوں کا جو قر آن کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں اور پکے کا فروں کا جو باوجود سمجھانے اور ہوشیار کرنے کے انکار کرتے ہیں اب ان لوگوں کا ذکر ہور ہاہے جو زبان سے ماننے کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں ایمان نہیں رکھتے۔ فرما تا ہے ایسے لوگ بیار ہیں مگر بدن کے بیار نہیں بلکہ دل کے بیار ہیں کیونکہ کسی بات کو دل میں نہ ماننا اور زبان سے اس کے ماننے کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ایک بہت بڑی بیاری ہے میں نہ ماننا ور زبان سے اس کے ماننے کا لوگوں کے سامنے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ مومن ہے ایسا بیار جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جا تا ہے۔ امام کے سامنے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ مومن ہے حجو ٹی بیعت کرتا ہے مومن دوستوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ مانتا ہے جب کہ دل میں وہ انکار کر رہا ہو تا ہے۔ اس جھوٹ کے متیجہ میں اس کی بیاری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لئے اللہ قوائی فرما تا ہے کہ

فَزَادُهُمُ اللهُ مُرَضًا وَ لَهُمُ عَنَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكُذِبُونَ بوجه اس كے كه وہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان كی بیاری كوبڑھا تا چلاجا تا ہے۔ اللہ تعالی اپنے مقرر كر دہ امام كی اور اس كی جماعت كی مدد فرما تا ہے، ان كی تائيد میں نشانات اور معجزات دكھا تا ہے، دلائل سے ان كی سچائی ظاہر كر تا ہے، اس پر ایسے لوگ جو صرف زبان سے اقرار كر رہے ہوتے ہیں ہو جاتے اور كڑھتے ہیں اور اس طرح ان كی بیاری بڑھتی چلی جاتی ہے۔

## درسس القسر آن نمب ر15

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوْآ إِنَّهَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ الَّآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ (البقرة:12،13)

اور جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فسادنہ کروتو وہ کہتے ہیں ہم فساد کرنے والے نہیں، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم تو مصلح اور ریفار مر ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو دل سے نہیں مانے مگر زبان سے دھو کہ دینے کے لئے، غلط فہمی پیدا کرنے کے لئے زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں فرما تا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ ایک بات کو نہ مانا، ایک عقیدہ دل میں رکھنا مگر لوگوں کو دکھانے کے لئے کہنا کہ ہم مانے ہیں یہ بہت بڑا فساد ہے۔ سارا معاشرہ اس سے خراب ہو تا ہے۔ بہت بڑی دھو کہ دہی ہے۔ تو ایسے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں کہ دو قوموں کے در میان، ووفر قول کے در میان ہم لڑائی جھڑا ختم کر رہے ہیں۔ فرما تا ہے دیکھویہ عجیب بات کرتے ہیں، کیا اس بات کو کہ انسان مانے کچھ اور زبان سے کچھ اور کہے ، کیا یہ خرائی کی بات ہے یا اصلاح کی بات ہے۔ کیا یہ فساد ہے یا نیکی ؟ یہی تو یہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں اور خرائی کرنے والے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو ایک دو سرے بات کرتے ہیں، کبھی نظام کے متعلق غلط با تیں مشہور کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو ایک دو سرے افواہیں پھیلاتے ہیں جس سے اخلاقی کر وریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گر پھر بھی اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کتے ہیں جس سے اخلاقی کر وریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گر پھر بھی اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کتے ہیں جس سے اخلاقی کر وریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گر پھر بھی اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کتے ہیں۔ حالانکہ حقیقتا فساد کر رہے ہوتے ہیں۔

وَ الْكِنُ لَا يَشْعُرُونَ مَّر ان كوخود شعور نہيں، اپنے دل كے خيالات كا بھى ان كو صحيح علم نہيں ور نہ ور نہ موٹی بات ہے وہ شخص ہى فساد كرنے والا ہے جو كہتا پچھ اور ہے اور دل ميں پچھ اور كھتاہے۔

رس القرآن 20

## درسس القسر آن نمبر16

الله تعالیٰ قر آن شریف میں ان لو گوں کا ذکر فرماتے ہوئے جو زبان سے تو مسلمان ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں ، ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں اور دل میں اسلام کاصاف انکار کرتے ہیں ، فرما تاہے:

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ إِمِنُوا كَهَا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا أَنُوْمِنُ كَهَا أَمَنَ السُّفَهَاءُ ۚ الْآ إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَا أَهُ وَلَكِنَ لا يَعْلَمُونَ (البقرة:14) كه جب ايسے لو گوں كو جو زبان سے اسلام كا اقرار کرتے ہیں مگر دل میں انکار کرتے ہیں، سمجھایا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو دو سرے لوگ بھی تو آخر مسلمان ہوئے ہیں جو ان کی زبان کہتی ہے وہی ان کا دل مانتا ہے۔ تم بھی ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ہی ایمان لاویں جیسے بیو قوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ وہ سیجے مسلمانوں کو اس لئے ہیو قوف کہتے ہیں کہ وہ ایک فریق میں شامل ہو گئے ہیں یہ لوگ جو زبان سے اقرار اور دل سے انکار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ دار ہیں، ہم نے دونوں طرف بنا کرر کھی ہوئی ہے اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ہم ان کے سامنے تواسلام کا اقرار کرتے ہیں اس لئے مسلمانوں کی فتح کی صورت میں بھی ہمیں فائدہ ہو گا اور اگر مسلمانوں کے د شمنوں کو فتح ہو گئی تو بھی ہمارا فائدہ ہے کیو نکہ ہم دل سے تو اسلام کے دشمن ہیں۔ بظاہر تو یہ منافق اپنی طرف سے ہوشیاری د کھارہے ہیں گر سچی بات بیہے کہ الاّ اِنَّهُ مُدُ هُمُّهُ السَّفَهَا أَهُ سنو اور توجہ سے سنو کہ اصل میں یہی لوگ ہو قوف ہیں وَ لٰکِنْ لاَّ یَعْلَمُوْنَ لَیکن بیلوگ جانتے نہیں ، کہ اسلام تو خداکے ہاتھ کا لگایا ہوا پو داہے اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے ، اسلام کو تو فتح ہونی ہے ہیہ جانتے نہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان جیت گئے تو بھی ہمارافائدہ ہے۔اسلام کے دشمن جیت گئے تو بھی ہمارا فائدہ ہے، حالا نکہ اگر مسلمان جیت گئے تو ان کا نفاق کھل جائے گا، ان کی دہری زندگی کھل کر سامنے آ جائے گی، خود ان کے دل اسلام کی فتح کی وجہ سے جلن اور د کھ محسوس کریں گے اور اگر خدانخواستہ اسلام کوشکست ہوئی جس کا کوئی امکان نہیں ہے تو چونکہ یہ لوگ زبان سے اپنے آپ کو اعلانیہ مسلمان کہتے رہے ہیں اس لئے جو تکلیف دوسرے مسلمان اٹھائیں گے وہ بیہ بھی اٹھائیں گے۔

#### درسس القسر آن نمب ر17

قرآن شریف میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فرماتا ہے: وَإِذَا لَقُوا اللّٰهِ مَعْدُورُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قرآن شریف کا بید دعوی ہے کہ بید منافق جو ہنسی تصفیے سے کام لے رہے ہیں، سیجھتے ہیں کہ وہ سزاسے نی جائیں گے، اگلے جہال کی سزاکے متعلق تو کوئی کہہ سکتاہے کہ کیا پیتہ اگلا جہان ہے بھی یا نہیں اور وہال منافقوں کو سزا ملے گی بھی یا نہیں؟ گرہم دیکھتے ہیں کہ خداک نہیوں کے مقابلہ میں جو منافق آتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی سزایاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جیسا کہ بائبل سے معلوم ہو تاہے ان کامقابلہ کرنے والے منافق بری طرح ناکام ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جیسا کہ بائبل سے معلوم ہو تاہے ان کامقابلہ کرنے والے منافق بری طرح ناکام ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منافقت کرنے والا یہوداہ اسکر یو طی 30 روپیہ لے کر اس نے دھو کہ دیا گر بالآخر اس نے خود کشی کر لی اور ہمارے نبی منگی الله اس کے زمانہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کا کئی سوکا ٹولہ نہ صرف یہ کہ بری طرح ناکام ہوا بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ٹولہ کے ساتھی رسول اکرم منگی الیکھ کے اخلاق اور آپ منگی اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ٹولہ کے ساتھی رسول اگرم منگی الیکھ کے اخلاق اور آپ منگی اللہ کی فتوحات کو دیکھ کریا سیج دل سے مسلمان ہو گئے یا مدینہ جیموڑ کر حلے گئے اور اس بات کو گزشتہ سوسال سے ہم اپنے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔

# درسس القسر آن نمب ر18

الله تعالی قرآن شریف میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو زبان سے تو مسلمان ہونے کااظہار کرتے ہیں مگر دل اسلام کے خلاف ہیں، فرما تاہے:

چلنے کا اختیار رکھا مگر اللہ تعالی نے زبر دستی انسان کو غلط راستہ پر چلنے سے نہیں رو کا اللہ نے یہ پہند نہیں کیا کہ غلط راستہ اختیار کرے مگر ناپبند کرنے کے باوجو د انسان پر جبر نہیں کیا اس کو اختیار دیاہے کہ اگر چاہے تو کفر اختیار کرے۔ توجو آدمی ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتے۔ توجو آدمی ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتاہے تو یوں کہنا چاہئے کہ اس نے ایمان کو پچ کر کفر خرید لیاہے اور یہ کتنا بُر اسو داہے۔

# درسس القسر آن نمب ر19

اللہ تعالی قرآن شریف میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں گر دل سے اسلام کو نہیں مانتے، فرماتا ہے: مَثَلُقُهُم كَمَثَلِ الَّذِي اللّٰهُ بِنُوْدِهِمُ وَ تَرَكَّهُمُ فِيْ ظُلُمْتٍ لاَّ اللّٰهُ بِنُوْدِهِمُ وَ تَرَكَّهُمُ فِيْ ظُلُمْتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ (البقرة:18) ان كی حالت اس شخص كی حالت كی طرح ہے جس نے ایک آگ بھڑکانا چاہی جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کوروشن کر دیا تواللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو ایسے اند ھرول میں چھوڑ گیا کہ وہ دیکھتے نہیں۔

قرآن شریف کواللہ تعالی نے جوبڑے سے بڑے عالم کے لئے بھی اتاراہے اور کم سے کم علم رکھنے والے عام آدمیوں کے لئے بھی اس لئے اس میں علمی اور روحانی باتوں کو بھی نظر آنے والی چیزوں سے مشابہہ چیزوں کے ذریعہ بھی سمجھایا ہے اس آیت میں ان لو گوں کا ذکر ہے جو پہلے حضور مَلَّالِيَّامِ پر، قرآن پر، اسلام پر ايمان لاتے ہيں گويا ايك آگ جلانے كى کوشش کرتے ہیں جب اس آگ سے خوب روشنی ہو جاتی ہے اور ارد گر دروشنی پھیل جاتی ہے تو چو نکہ ان کے دل، ان کی زبان کاساتھ نہیں دے رہے ہوتے، زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر دل انکار کرتاہے اس لئے ایسے لو گوں کی روشنی کو اللہ لے جاتا ہے اور ان کو طرح طرح کے اند هیروں میں چھوڑ دیتاہے، وہ دیکھتے نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ ان کانور لے جا تاہے تواس میں ان کا کیا قصور ہے تواللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں اس کاجواب دیتاہے کہ صُرُّ بُكُمْ عُمْیُ فَهُم لا يَرْجِعُونَ (البقرة:19) كه بيالوگ بهربي ايني زبان سے كام ليتے ہوئے سوال یو چھ کر اسلام کی تعلیم کے بارہ میں شبہات کو دور نہیں کرتے بُکُھُ گو نگے ہیں کہ خدا اور رسول کی باتیں توجہ سے نہیں سنتے اور عُنٹی اندھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانات صبح شام نازل ہورہے ہیں اللہ کی تائیدات جو سیجے دین کو مل رہی ہیں وہ نہیں دیکھتے اور ا پنی آنکھوں سے کام نہیں لیتے۔ حالا نکہ سچائی معلوم کرنے کے یہی تین بڑے طریق ہیں۔ زبان سے بولنا، کانوں سے سننااور آئکھوں سے دیکھنا فیھٹمہ لایڈ جِعْوْنَ اس لئے جب تک ان کا یہ حال ہے وہ اس سچائی کی طرف سے جس کو انہوں نے قبول کیا تھا، واپس نہیں آئیں گے۔

# درسس القسر آن نمبر 20

اَوْ كَصَيِيّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلْمُتُ وَ رَعْنٌ وَ بَرْقُ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَادَ الْبُوْتِ وَاللَّهُ مُحِيْظٌ بِالْكَلْفِرِيْنَ (البقرة:20) لِحَصِلَ درس ميں ہم نے پڑھاتھا کہ الله تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ طریق رکھاہے کہ روحانی باتوں کو سمجھانے کے لئے جن کا مسمجھناایک عام آدمی کے لئے آسان نہیں ہو تادنیا کی ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے مشابہت کے ذریعہ ان کی وضاحت فرما تاہے ان لو گوں کی مثال جو دل سے ایمان نہیں لاتے چھیے ہوئے کا فر ہوتے ہیں مگر زبان سے لو گوں کی مجلسوں میں کھل کر بڑے زور سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اپنے آپ کو سیامومن ظاہر کرنے کی قشمیں بھی کھالیتے ہیں اس شخص کی طرح ہے جوبڑی کوشش سے آگ جلانے کی کوشش کر تاہے اور آگ کی روشنی سے جب ارد گر دروشن ہو جاتا ہے تو چو نکہ ان لو گوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی اور ان کی کوشش خدا کے حضور قبول نہیں ہوتی تواللہ تعالیٰ بھی ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا مگر اس آگ سے جو روشنی ہوئی تھی وہ اند ھیر ابن جاتی ہے کیونکہ بیالوگ سچائی کے لئے نہ زبان سے ٹھیک کام لیتے ہیں ، نہ کانوں سے اور نہ آنکھوں ہے۔ آج جو آیت پڑھی اس میں ایک اور مثال سے ان لو گوں کا نقشہ کھینچاہے، فرماتا ہے کہ اچھی مفید اور بھر پور بارش کتنی اچھی ہوتی ہے، اس بارش کو عربی میں صيّب كہتے ہيں، فرما تاہے: ان كى مثال اس مفيد اور اچھى اور بھر يور بارش كى طرح ہے فيہ فُولُمْ ﷺ وَرَعْدٌ وَ بَرْقٌ جِس مِين طرح طرح كى تاريكيان ہوں يعنی اسلام كی اچھی اور مفيد بارش کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے،ابتلاء کی تاریکیاں بھی ہوتی ہیں۔اور اس میں گرج کی آواز بھی ہوتی ہے اور بحلی کی چیک بھی یجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِیۡ اٰذَانِهِمۡ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَلَا الْمُوْتِ بيرلوگ جو کمزور ایمان رکھتے ہیں اینے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، گرنے والی بجلیوں کے خطرہ سے حَنَادَ الْمُؤْتِ اور موت کے ڈر سے۔ حالا تکہ کانوں میں انگلیاں ڈال کریہ سمجھنا کہ اس طرح بجلیوں کے خطرہ سے اور موت سے نیج جائیں گے ، نادانی نہیں تواور کیا ہے۔ اصل پناہ تواللہ ہے وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِدِينَ كَافِروں كَى طرف سے جو امتحان اور ابتلاء اور آزما نَشیں آرہی ہیں ان

سے بچانے والا تو صرف خداہی ہے جو کا فروں کو گھیر ہے ہوئے ہے۔ ان آیات میں دوقتم کے کمزور ایمان والوں کا ذکر ہے ایک تو پکے منافق ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے نہیں تھکتے گر دل میں پختہ انکار کرنے والے ہیں، ان کا ذکر پہلی آیت میں ہے اور ان کے متعلق کہا کہ ان کے نور کو اللہ لے گیا اور اس آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اسلام کی مفید بارش سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں گر اپنی بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے ابتلاؤں اور امتحانوں سے ڈرتے بھی ہیں اور ان سے بچنے کے لئے ایسی کو ششیں کرتے ہیں جو کار آمد نہیں۔

رس القرآن 26

## درسس القسر آن نمبر 21

قر آن شریف نے شروع میں ذکر فرمایا ہے کہ اس کے اتر نے کے ساتھ لوگ بالعموم تین حصوں میں بٹ جاتے ہیں ایک تو وہ جو تقویٰ رکھتے ہیں اور قر آن پر ایمان لاتے ہیں ان میں مومنوں کی صفات پائی جاتی ہیں چر وہ لوگ ہیں جو تھلم کھلا صاف طور پر انکار کرتے ہیں اور حضرت محمدر سول اللہ منگا تیکی جتنا بھی سمجھائیں وہ نہیں مانتے۔ تیسر ہے وہ لوگ ہیں جو زبان سے مسلمان ہونے کا قرار کرتے ہیں مگر دل میں انکار کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو منافق کہلاتے ہیں۔ یہ دوقسم کے ہیں ایک تو یکے منافق ہیں، دل سے پوری طرح انکار کرنے والے اور زبان سے پوری طرح اقرار کرنے والے اور زبان سے پوری طرح اقرار کرنے والے اور زبان سے کیری طرح اقرار کرنے والے۔ دوسرے وہ جو ایمان تو ایک حد تک رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی

جیسا کہ گزشتہ در سوں میں ذکر ہواتھا مَثَلُهُمُ کَمَثَلِ الَّذِی الْسَتُوقَا کَاڈا (البقرۃ:18) کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلانا چاہی۔ اس آیت میں پلے منافقوں کا ذکر ہے، مگر اس آیت میں ہے کہ اُؤ کصیتِ مِینَ السَّمَاءِ (البقرۃ:20) اس بارش کی طرح جس میں اندھیرے اور گرج اور بجل ہے ان کمزوروں کا ذکر ہے جو ایمان رکھتے ہوئے ابتلاؤں کے اندھیروں اور کڑک اور بجل سے کمزوری محسوس کرتے ہیں۔

آج کے درس میں بھی ان لوگوں کا مزید ذکر ہے، فرماتا ہے یکاڈ الُبَرُقُ یَخْطُفُ اَبْصَادَهُدُ کہ بعید نہیں کہ بجلی کی چبک ان کی نظروں کو اچک کرلے جائے گلّماً اَضَاءً لَهُدُ مُّشُوا فِیْهِ جب بھی وہ چبکتی ہے تو یہ لوگ اس میں چلنے لگتے ہیں بعنی جس وقت ایسی جماعت پر گھشُوا فِیْهِ جب بھی وہ چبکتی ہے تو یہ لوگ اس میں چلنے لگتے ہیں بعنی جس وقت ایسی جماعت پر کچھ نسبتاً سہولت اور آرام کا وقت آتا ہے تو وہ جماعت کی چال کے ساتھ اپنی چال ملانے کی کوشش کرتے ہیں وَ اِذْاَ اَظُلُمُ عَلَیْهِمُ قَامُواْ مَرجب وہ بجلی ان پر اند ھیر اکرتی ہے یا اگر خطرہ کا باعث بنتی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ قدم بقدم نہیں چل سکتے، تھہر جاتے ہیں اور پہلے پکے مقابلہ میں ان کے کان اور آئکھیں محفوظ ہیں۔

مُر وَ لَوْ شَآءَ اللهُ لَنَهْ مَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَادِهِمْ مَّرا لَر ان کے گناہوں اور کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے مناسب سمجھاتو بعید نہیں کہ ان کی سننے کی طاقت بھی لے جائے اور دیکھنے کی طاقت بھی اِنَّ اللهُ عَلیٰ کُلِّ شَکَّءَ قَدِیُرُ (البقرة: 21) یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

#### درسس القسر آن نمب ر22

لَا يَتُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (البقرة:22)

قر آن شریف کے بارہ میں یہ بتانے کے بعد کہ یہ کتاب کیسی ہے اور کس نے بنائی ہے اور اس کا فائدہ کیاہے یہ فرمایا تھا کہ اس کتاب کے اتر نے کے بعد پچھے لو گوں نے اس کومان لیاہے۔ کچھ لو گوں نے اس کا پوری طرح انکار کر دیاہے اور کچھ لوگ اس کے ماننے کا زبان سے تو ا قرار کرتے ہیں مگر دل سے انکار کرتے ہیں اب بیہ مضمون شروع کیاہے کہ اس کتاب کاسب سے بنیادی،سب سے بڑا،سب سے ضروری حکم کیاہے؟ یہ کتاب کیا تعلیم دیتی ہے؟ تو فرما تاہے:۔ اے لوگو! اینے رب کی عبادت کر وجس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان سب لو گوں کو بھی جو تم سے پہلے ہوئے تا کہ تمہیں تقویٰ نصیب ہواور تم نے جاؤ۔ یہ قر آن شریف کاسب سے اہم اور ضروری حکم ہے اور صرف مر دول کے لئے نہیں، صرف عور تول کے لئے نہیں، صرف عربوں کے لئے نہیں، بلکہ آیا گیٹھا النّائش اے سب لو گو! جو اردو بولنے والے ہو یا انگریزی، سفیدرنگ کے ہویازر درنگ کے،افریقہ میں رہتے ہویاایشیامیں،تم سب اس کی عبادت کروجو تمہارارب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری ہدایت اور ترقی کے سب سامان بنائے۔ صرف اس کی عبادت کرواس کے سامنے حھکو،اس سے دعا کرو،اس سے اصلی محبت کرو،اس سے ڈرو، اینے آپ کو معبود نہ بناؤ الَّذِی خَلَقَكُمْ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے وَ الَّذِینَ مِنْ قَبُلِكُمْ اوران کو بھی اسی نے پیدا کیاہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔

یہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ مسیح ہوں یا کر شن ہوں یارام چندر ہوں یا بدھ ہوں، سب کواسی نے پیدا کیا ہے لیسان لو گول کی عبادت کی بجائے اس کی عبادت کر وجس نے ان کو پیدا کیا ہے گئے گؤڈن تا کہ تم دنیا میں اور آخرت میں خدا کی سزاسے پی سکو۔

## درسس القسر آن نمبر 23

بنایا ہوا ہے۔

النّبِن کَ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا اس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا وَ السّبَاءَ بِنَاءً

اور آسان کو حجبت بنایا ہے وَ اَنْزَلَ مِنَ السّبَاءِ مَاءً اور آسان سے پانی اتارا فَاَخُوجَ بِهِ مِنَ الشّبَرَٰتِ دِذْقًا لَکُمُ اور اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل تمہارے لئے رزق کے طور پر اللّہ کے بین فلا تَجْعَدُوْالِلّهِ اَنْدَادًا اللّه کے شریک نہ بناؤو اَنْتُدُه تَعُلَمُوْنَ اور تم جانتے ہوجھے ہو۔

النّہ ونوں آیتوں میں خداکی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں بھی خدانے پیدا کیا ہے اور تمہارے بزرگوں کو بھی خدانے پیدا کیا ہے پھریے زمین جس پر تم رہتے ہو خدانے بنائی ہے۔ آسان جو تمہارے جو پانی اتر تا ہے جدانے بنایا ہے ، بادل سے جو پانی اتر تا ہے جس سے رنگ برنگے نباتات پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بھی خدانے بنائے ہیں کسی انسان خیس سے رنگ برنگے نباتات پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بھی خدانے سواکسی کی عبادت نہیں بنائے ، تو پھر سمجھتے ہو جھتے خدائے سواکسی کی عبادت نہیں انسان کے ، کسی پھر نے ، کسی دو سرے نے نہیں بنائے ، تو پھر سمجھتے ہو جھتے خدائے سواکسی کی عبادت کے رابر بتانا کہاں کی عقامندی ہے۔

#### درسس القسر آن نمسر 24

وَ إِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْرِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِم وَ ادْعُواشُهَا آعُكُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِيوَيْنَ (البقرة:24) انسان كي طبيعت ميں بيہ بات يائي جاتى ہے كہ بالعموم وہ کسی کی بات کا فوری طور پر انکار نہیں کر تالیکن اگر اس کو کسی بات کا تھکم دیا جائے کہ ایسے کرویا پیر حکم دیا جائے کہ ایسے نہ کروتو پھروہ''کیوں" کالفظ بولتا ہے۔وہ چاہتاہے کہ اسے دلیل دی جائے کہ وہ ایسے کیوں کرے اور ایسے کیوں نہ کرے۔ خصوصاً جب وہ بات اس کے عام طریق کے خلاف ہو۔اب اس آیت سے پہلی آیات میں قر آن شریف کا پہلا تھم دیا گیا تھا اور تھکم بھی وہ جو قر آن مجید کی روسے پہلا اور سب سے بنیادی اور سب سے ضروری تھکم ہے اور پھر صرف ایک شخص کو یاایک قوم کو یا صرف ایک علاقہ کے لو گوں کو نہیں بلکہ سب لو گوں کو سب ملکوں کے لوگوں کوسب زبانیں بولنے والوں کو ہر رنگ کے لوگوں کو دیا گیاہے اور پھر اس تھم کولو گوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ تھم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت فرض ہے اس فرض کو بجالاؤ۔اس لئے بیہ سوال اٹھناہی تھا کہ ہم کیوں عبادت کریں، تواس آیت میں فرما تاہے: وَ إِنْ كُنْتُهُ فِي رَيْبٍ الرَّتِم اس كلام كے بارہ میں شک میں ہو قِبًّا نَزَّلْنا عَلَى عَبْدِنَا جو ہم نے اپنے عبد پراتاراہے لینی اس بندہ پر اتاراہے جو سب سے بڑھ کر عبادت کے حکم پر عمل كرنے والا ہے فَانْتُواْ بِسُوْدَةٍ صِّنْ صِّنْلِهِ تواس جيسي كتاب كى كوئى سورة لاؤجواس سورة كا درجه ر کھتی ہو جس میں ہم نے تمہیں ہے حکم دیاہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَادْعُواللّٰهُ لَااَءُكُمْدُ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ اورتم الله کی عبادت کے حکم کی تعمیل کرنا نہیں چاہتے عمہیں اس میں شک ہے تو اینے مدد گاروں کو بلالو اِن گُنْتُدُ صٰدِ قِیْنَ اگرتم سے ہو۔ یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ اس سے بہتر تمہارے یاس کوئی تعلیم ہے تو پیش کر واور مقابلہ کر کے دیکھ لو۔

#### درسس القسر آن نمب ر25

فَانُ لَّدُ تَفَعَلُواْ وَكُنُ تَفَعَلُواْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِلَّتُ اللَّهِ فَوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِلَّتُ اللَّهِ فِي (البقرة:25) اس آیت سے پہلے تین آیات میں مضمون بیان فرمایاتھا کہ اے دنیا بھر کے انسانو! تم اللّٰہ کی عبادت کرو۔ اس کے سامنے جھو، اس سے محبت کرو، اس کا خوف اپنے دل میں رکھوساری اچھی صفات اللّٰہ میں ہیں تم اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تعلیم (نعوذ باللّٰہ) اچھی نہیں تو اگر تم ہیں اس عکم کے بارہ میں کوئی شک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تعلیم (نعوذ باللّٰہ) اچھی نہیں تو ہم نے اپنے اس عبادت کرنے والے بندے پر جو یہ تعلیم اتاری ہے اس جیسی کوئی تعلیم لاکر دکھاؤاپنے مدد گاروں سے مدد لے لواگر تم اپنے اس دعویٰ میں سے ہو۔

اب اس آیت میں فرمایا کہ فَان گُرُ تَفْعُکُوْا اگر تم ایسانہ کر سکو و کئ تفْعُکُوْا اور ہر گز ایسا نہیں کر سکو کے فَاتَقُواالنَّا کَ الَّیْ وَقُودُ هَاالنَّاسُ وَ الْحِجَادَةُ تُواس آگ سے ڈرواور بچو جس کا ایند هن انسان اور پیتر ہیں اُعِیْ فِ لِلْکِفِرِیْنَ اور وہ انکار کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

اس آیت میں پورے زور سے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تم ہماری یہ بات اگر ماننے کے لئے تیار نہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو حقیق محبت صرف اللہ سے کرو حقیقاً صرف اسی سے ڈرواور اس کی صفات اچھی ہیں، پیارے اسی کے نام ہیں، اس کے ساتھ کسی کو تشریک کو شریک نہ بناؤ، تواگریہ تعلیم تمہیں پہند نہیں تواس سے بہتر نہیں تواس جیسی کوئی تعلیم لاکر دکھاؤ، کسی سے بناؤ، تواگریہ تعلیم تہیں ہو سکو گے۔ کہمی تم قر آن جیسی تعلیم نہیں لا سکو گے۔ تو پھر جو اس انکار کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمہاری اصلاح کے لئے جو آگ اللہ نے تیار کی ہوئی ہے اس سے کس لازمی نتیجہ ہے کہ تمہاری اصلاح کے لئے جو آگ اللہ نے تیار کی ہوئی ہے اس سے کس طرح بچو گے۔ دیکھیں قریباً 15 سوسال سے اللہ نے قر آن کے بارہ میں یہ چینئے دیا ہوا ہے کہ اس جیسی کتاب کی کوئی سورۃ بناکر دکھاؤ مگر کوئی نہ بناسکا۔

# درسس القسر آن نمبر 26

آئ کی آیت میں اس کا دوسر ایہلوبیان فرمایاہ کہ تم سے جولوگ اس خوبصورت تعلیم کومانیں گے، مگر صرف مانیں گے نہیں بلکہ اس کے مطابق اچھے کام کریں گے ان کو و کبیٹر الّذِیْنُ اَمْنُوْا وَ عَمِدُوا الصَّلِحٰتِ اے نبی مَنَّا الَّیْمُ اَن کو خو شخبر کی دوبشارت دوجو ایمان لائے اور انہوں نے نبکہ کام کئے۔ اُنَّ کھُمْہ جُنْتِ تَجُرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ اس کے نبیج نہریں بہتی ہیں لیمیٰ خل کام کئے۔ اُنَّ کھُمْہ جَنْتِ تَجُرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ اس کے نبیج نہریں بہتی ہیں لیمیٰ طرح باغات کے در خت پانی سے پھلتے پھولتے ہیں اس لئے ان ایمان لانے والوں کا ایمان ان کے اچھے نیک کامول کی نہروں سے پھلتا پھولتا ہے اور یہ پھل ان کو ملیس کے گلّہا دُزِقُوْا مِنْهَا مِن اَنْہُورُ وَیْ کُلُول النَّیٰن کُلُور وَوْا مِنْهَا مِن کُلُور وَل کے بین یعنی وہ ایمان اور اچھے اور نیک اللّٰہ کے فضل سے ہمیں تو نیق ملی تھی۔ وَ اُنُواْ بِهُ مُتَشَائِهَا اور ان کو اس سے ماتاجات دیاجا کہ جن کی اللہ کے فضل سے ہمیں تو نیق ملی تھی۔ وَ اُنُواْ بِهُ مُتَشَائِها اور ان کو اس سے ماتاجات دیاجا کے گا اور وہ ان باغات میں اس کے نہیں ہوں گے کہ تنہائی محسوس کریں۔ و کھُمْہ فِیْها اَزُواْ جُمُطَقَرَهُ مُنْ اللہ کے فضل سے ہمیں تو نُری کی کہ تنہائی محسوس کریں۔ و کھُمْہ فِیْها اَزُواْ جُمُول کی اللہ کے فضل سے ہمیں جوڑے ہوں گے مگر نہایت پاکے زہ اور ان کو یہ ڈر بھی نہیں ہو گا کہ یہ ان کے لئے ان باغات میں جوڑے ہوں گے مگر نہایت پاکے زہ اور ان کو یہ ڈر بھی نہیں ہو گا کہ یہ انعام کل ختم ہو جائیں گے و هُمْہُ فِیْهَا خَلِنُ وْنَ اور وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔

# درسس القسر آن نمبر 27

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَنْهَىَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا فَامَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَ اَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَآ اَرَا دَاللَّهُ بِهِ فَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَّ يَهْدِي يَهِ كَثِيرًا وَ مَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفِسِقِينَ (البقرة:27) يَجِيلَى آيات ميں يه مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اگر تم قر آن مجید کے اس پہلے اور سب سے بڑے اور سب سے ضروری حکم کو نہیں مانتے اور قر آن کے اس حکم کوشک کی نظر سے دیکھتے ہو تو اس سے بہتر نہیں تو اس جیسی کوئی تعلیم پیش کرواور اگر نہیں پیش کرتے اور ہر گزییش نہیں کر سکو گے تواس پر سخت نکلیف دہ ذریعہ اصلاح کوبر داشت کرنے کے لئے تیار ہو جاؤجو اس اعلیٰ درجہ کی تعلیم کوا نکار کرنے کے متیجہ میں تیار کیا گیاہے اور ان لو گوں کو بشارت ہے جو اس تعلیم کو مان کر مناسب حال نیک کام کرتے ہیں وہ ان کاموں کا کچل کھائیں گے جس کا نقشہ باغات اور نہر وں کی شکل میں کھینجا گیاہے ً اور جن کے متعلق نہ بیہ خطرہ ہے کہ وہ وہاں تنہائی محسوس کریں گے نہ بیہ کہ وہ کسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ جو آیت آج پڑھی گئی ہے اس میں اس اعلیٰ درجہ کی تعلیم کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کتنی باریکی اور عمر گی سے ان باتوں کو پیش کرتی ہے فرما تا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَنْجُنَی اَنْ یَضْدِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا كَهِ اللَّهِ تَعَالَى اسْ بات سے نہیں رکتا كہ وہ كسى بات كوبيان كرے خواہ مجھر جتنی ہویااس سے بھی بڑی (یا چھوٹی) فَاهَا الَّذِیْنَ اَمَنُواْتُوجوا بمان لائے فَیَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقَّى ك علم رکھتے ہیں صرف شک یاوہم پران کا خیال نہیں ہو تابلکہ علم پراس کی بنیاد ہوتی ہے کہ وہ بات سچے بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے وَ اَصَّاالَّذِیْنَ کَفَرُوْا مَّر وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں خبر نہیں اللہ کا اس بات سے مقصد کیا ہے؟ ٹیضِلؓ بِہہ کَثِیْدًا بہت سے لو گوں کو اللہ اس تعلیم (کے انکار) کی وجہ سے بیہ فرماتا ہے کہ بیہ لوگ رستہ بھول گئے ہیں و یھیائی بہہ كَثْيُدًا مَكر بہت ہے لوگ جو علم والے ہوتے ہیں اس تعلیم كے ذریعے صحیح راستہ یا لیتے ہیں مگر بیہ کوئی ظلم نہیں ہو تا جن کورستہ بھولنے والا تھہرا تا ہے ان کے متعلق فرما تاہے وَ مَا یُضِلُّ بِهِ إلاَّ الْفِسِقِيْنَ كه وه صرف ان كورسته بھولنے والا تھہر ا تاہے جو نافرمانی كرتے اور عہد توڑتے ہیں۔

#### درسس القسر آن نمب ر28

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْلِ مِيْتَأَقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهَ أَن يُوصَل وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولِيكَ هُمُر الْخُسِرُونَ (البقرة:28) اس آيت ميں ايك ايسے اعتراض كا جواب ہے جوبڑی کثرت سے مغرب میں اسلام اور قر آن شریف پر کیا جا تاہے۔حضرت خلیفہ المسیح الرابع رضی اللہ عنہ جب دوسری دفعہ سپین تشریف لائے اور بیت بشارت کے سامنے کے صحن میں کئی ہزار غیر مسلموں کے سامنے آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیئے تو پہلا اعتراض جو كيا كياوه بير تفاكه قرآن مين لكهاب يُضِكُّ بِه كَثِيرًا وَّ يَهْدِي بِه كَثِيرًا كه الله تعالى اس قرآن کے ذریعہ بہت لو گوں کو گمر اہ کر تاہے اور اس کے ذریعہ بہت لو گوں کو ہدایت دیتا ہے تواعتراض یہ کیاجا تاہے کہ جب اللہ خود ہی گمر اہ کر تاہے تو پھر لو گوں کا کیا قصور ہے اور ان کو کس بات کی سزاملتی ہے۔ یہ الفاظ بیضِلُ بِه گیٹابُراً کہ اس کے ذریعہ بہت لو گوں کو گمر اہ کرتا ہے یازیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ گمراہ تھہراتا ہے آج کی آیت سے پہلی آیت میں آئے ہیں اور قر آن مجید میں پہلی د فعہ آئے ہیں اس لئے قر آن مجید جو غیب جاننے والے اللہ کی کتاب ہے نے ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر اس اعتراض کا جو آئندہ زمانہ میں ہونے والا تھا جو اب دے دیا ہے، فرماتاہے۔ وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفِسِقِيْنَ كه قرآن كے ذريعه صرف ان عهد توڑنے، فسق و فجور كرنے والوں كو ممر اہ تھمراتا ہے الكّنِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْنَاقِهِ جو اللّه كے عهد كو يكًا كرنے كے بعد توڑتے ہيں وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ اور جس تعلق كو الله نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں و یُفْسِدُ وْنَ فِی الْاَدْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اُولِیک کھٹر الْخسِرُون یہی لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔اس جواب کے ذریعہ واضح کر دیا که ہدایت دینا یا گمر اہ تھہر انااندھا دھند کام نہیں۔جولوگ اچھاکام کرتے ہیں ان کواللہ ہدایت دیتا ہے اور جو گناہ کرتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، زمین میں گڑبڑ اور فساد کرتے ہیں ان کو گمر اہ قرار دیتاہے۔

## درسس القسر آن نمب ر29

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَ كُنْتُمُ آمُواتًا فَأَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُبِيْتُكُمْ ثُمَّ يُجِيئِكُمْ ثُمَّ اللهِ تُرْجَعُونَ (البقرة:29)

اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد کہ چو نکہ عبادت سب سے ضروری اور بنیادی تھکم ہے تم اے سب لو گو! عبادت کر واور اگر اس بارہ میں تمہمیں کو ئی شک ہے تواس سے بہتر تعلیم ّ لے آؤاور یاد رکھو کہ اس سے بہتر تعلیم ہر گزنہیں لاسکو گے تو پھر اس سے انکار کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نکالو کیونکہ اس تعلیم کا انکار کرنے والے سزایائیں گے اور ماننے والے بشر طیکہ وہ اس کے مطابق عمل کریں اپنے اعمال کے پھل کھائیں گے۔اس مضمون کے بعد یہ فرما تاہے کہ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، تمہاری زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں اگر تمہارا پیدا ہونا، تمہار امر ناتمہارے اپنے اختیار میں ہو تا یاکسی اور انسان یاد نیا کی کسی چیز کے ہاتھ میں ہو تا تو پھرتم اللہ کا انکار کرتے ٹھیک بھی لگتے ہو۔ مگر نہ تمہارا پیدا ہونا تمہارے ہاتھ میں ، اختیار میں نہ تمہارا مرناتمہارے اختیار میں ہے۔ ایک خاندان میں دس لڑکے پیدا ہوجاتے ہیں ایک خاندان والے ایک لڑکے کے لئے ترستے ہیں۔ ایک آدمی 95 سال کی عمر کا ہو کر مرنا چاہتا ہے، مرتا نہیں۔ دوسرا دو دن پیدائش کے بعد مرجاتا ہے۔ نہ تم کسی کو پیدا کرسکتے ہونہ کسی کی عمر بڑھا سکتے یا گھٹا سکتے ہو۔ پھر کس منہ سے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیڈف تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ تَم الله كاكس طرح انكار كرتے موو كُنْتُهُم أَمُواتًا تم مرده تھ وَ أَحْيَا كُمُ اس نے تہمیں زندہ کیا نُگر یُبینگگڈ پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر اگر معاملہ یہاں ہی ختم ہو جاتا تو پھر بھی خیر تھی ثُنُّہ یُجْبِیکُمُہ پھروہ تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّہ اِلْیٰیهِ تُرْجَعُونَ اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔اب تو گویا تمہارے لئے اللہ کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

### درسس القسر آن نمبر30

هُوَ الَّذِي َ خَكَنَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا ثُمَّ اسْتَوْسِ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوِّيهُنَّ سَبْعَ سَلُوتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ ثَنَى ۚ عَلِيْهُ ﴿ البَقرة: 30 ) بِحِيلَى آيت مِين بيه مضمون تَفاكه تم الله كااور اس كي عبادت کرنے کے تھم کا کس طرح انکار کرسکتے ہو جب کہ تمہاری اپنی زندگی اور موت بھی تمہارے اختبار میں نہیں۔اللہ نے تمہیں پیدا کیا،اللہ ہی تمہیں موت دے گا۔نہ تمہارا پیداہونا تمہارے اختیار میں ہے نہ تمہارام ناتمہارے اختیار میں ہے اور پھر مرنے کے بعدتم نے اس کے حضور حاضر ہوناہے تو پھر اللہ کے انکار کی کیا گنجائش ہے اور اس کی عبادت سے کیوں بھا گتے ہو۔ اس آیت میں اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ ھُو الَّذِی خَلَقَ لَکُمْهِ مَّا فِیُ الْاَدْضِ جَمِیْعًا کہ بیر زمین جس میں تم رہتے ہو، جس میں تمہارے فائدہ کے سب سامان ہیں یہ بھی تو تم نے نہیں بنائی۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو سب کچھ ہے تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے اور ثُمُّر اسْتَوْمی إِلَی السَّماءِ فَسَوْمُنَّ سَبْعَ سَلُوتٍ وہ آسان کی طرف متوجہ ہوااور ان كو ٹھيك ٹھاك سات آسان بنائے۔ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ اور وہ ہر چيز كو خوب جانتا ہے، فرما تا ہے۔ اب جس نے تمہارے فائدہ کے لئے اتنی بڑی زمین اور سب فائدے کی چیزیں جو اس میں ہیں تمہارے لئے بنائے اور سات درجوں میں تمہارے اویر بلندیاں بنائی ہیں اور سب فائدے کے لئے ہیں، تمہارے کام آتی ہیں، کیاتم اس کی عبادت سے انکار کرتے ہو، اس کی ہستی سے انکار کرتے ہو۔ بیر نہ سمجھو کہ اس کو تمہاری ان باتوں کا علم نہیں ، اتنی بڑی زمین اور اس کے سامان، اتنی بڑی بلندیاں مکمل شکل میں بنائیں۔ کیا وہ بھی نہ جانبے والا ہو سکتا ہے۔ اگروہ جاننے والا ہے توتم اس کی عبادت سے کس طرح انکار کی جر أت کرتے ہو۔

# درسس القسر آن نمبر 31

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَيِّكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُّفْسِكُ فِيهَا وَ يَعْفِلُ الرِّمَاءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَبْدِكَ وَ نُقَرِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (البقرة: 31) اس آیت کے سادہ ترجمہ و تفسیر سے پہلے جو مضامین اس سورۃ البقرۃ میں اب تک بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ لکھا جاتا ہے تاکہ ان مضامین کا جوڑاس آیت سے بتایا جائے جس سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ سورۃ البقرۃ کے شروع میں یہ مضمون ہے اللہ فرقہ میں کوئی پکی بات نہیں، نیک لوگوں کو جو است دکھانے کے لئے اتاری ہے، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ، رسول، فرشتے اور مرنے کے بعد زندگی کومانتے ہیں، ان باتوں کو بھی مانتے ہیں کہ جو اللہ نے رسول اکرم شکافی ہے اور اس کی سزا جزاء پر پکا ان کو بھی مانتے ہیں ہو ایک جہان پر اور اس کی سزا جزاء پر پکا ایک رکھتے ہیں اور لوگ جہان پر اور اس کی سزا جزاء پر پکا یہیں جو ایک سے بیں ہو ایک سے بیں ہو ایک ہو اور لوگ ہیں ہو ایک انکار کر دیتے ہیں جیسے ان کے دل پر مہر گئی ہوئی ہو اور لوگ ہیں ہو ایک انکار کر دیتے ہیں جیسے ان کے دل پر مہر گئی ہوئی ہو اور لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے انکار نہیں کرتے ہیں جیسے ان کے دل پر مہر گئی ہوئی ہو اور ابعض ایسے بھی ہیں جو زبان سے انکار کردیتے ہیں جیسے ان کے دل پر مہر گئی ہوئی ہو اور ابعض میں ہیں جو زبان سے انکار کردیتے ہیں جیسے ان کے دل پر مہر گئی ہوئی ہو اور ابعض میں ہیں جو زبان سے انکار کرتے ہیں۔

اس تعارف کے بعد فرمایا کہ اس کتاب کاسب سے ضروری اور بنیادی تھم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤاس سے محبت کرواس سے ڈرواورا پنی طاقت کے مطابق اللہ کی اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرواگر تم اس اعلی درجہ کی تعلیم کو نہیں مانتے تو پھر انسال سے بہتر تعلیم پیش کروجو تم بھی نہیں کرسکو گے۔ تو پھر انکار کرنے والوں کی سزا بھگننے کے لئے تیار ہو جاؤ مگر جولوگ مانتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں اور وہ اپنے اچھے کاموں کا پھل پائیں گے۔ اس بات پر لوگوں کوشبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کو ہم کیوں مانیں تو اس بارہ میں دو آیات میں اس کی وجو ہات بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد بیہ سوال دلوں میں اٹھ سکتا تھا کہ اب جو تعلیم ہمارے سامنے پیش کی بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد بیہ سوال دلوں میں اٹھ سکتا تھا کہ اب جو تعلیم ہمارے سامنے پیش کی

جارہی ہے کیا یہ کوئی نئی تعلیم ہے، کوئی شوشہ ہے جو چھوڑا جارہا ہے۔ اس سوال کا جواب اس آیت میں ہے کہ یہ تعلیم کوئی نئی تعلیم نہیں، نہ ہی کوئی نیاواقعہ ہے بلکہ تسلسل ہے اس دور کا جو حضرت آدم کے زمانہ سے چل رہا ہے اور اس دور میں ایک خلیفہ کے پیدا ہونے کا ذکر ہے اور یہ خلافت محمد رسول اللہ منگا لینی گیا گیا گیا گیا گیا تھا کہ اپنے کمال کو پہنچی ہے۔ اس لئے یہ سوال تمہارے دلوں میں نہ اٹھ کہ یہ کوئی نئی بات، کوئی نیاسلسلہ ہے اِذْ قَالَ دَبُّكَ اِلْہَا لَهُ کَا قَالَ مَبُّكَ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ کہ کہ وہ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ اللّٰہُ اللّٰہُ

### درسس القسر آن نمبر 32

وَ عَلَّمَ الْأَسْبَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْلِكَةِ فَقَالَ انْبُؤْنِي بِٱسْبَآءِ هَؤُلآةِ إِن كُنْتُمُ صِيوِيْنَ قَالُوْا سُبِحْنَكَ لا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّيْتَنَا إِنَّكَ انْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ قَالَ يَاذُمُ ٱلْبِئْهُمْ بِٱسْكَابِهِمْ فَكُمَّا ٱنْبَاهُمْ بِٱسْكَابِهِمْ قَالَ ٱلْمُ ٱقُلُ لَّكُمْ اِنِّي ٱعْلَمْ غَيْبَ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتَبُونَ (البقرة:32 تا34) الله تعالى في جب فرشتون کو پیہ فرمایا کہ زمین میں ایک سلسلہ خلافت شر وع ہور ہاہے توانہوں نے عرض کیا کہ اس سلسلہ کے باعث زمین میں فساد اور خون بہنا تو نہیں شر وع ہو جائے گا تواللہ تعالیٰ نے جو جواب دیااس کی تشر تکے بیہ ہے کہ تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اساءوصفات کی تجلّی ہے اور فر شتوں کے ذریعہ بہت سی صفات کی تجلی نہیں ہوتی، فرما تاہے کہ اللہ نے آدم کو جو اس سلسلہ ُ خلافت کا نقطہ آغاز تقاا بني جمله صفات كاعلم ديا، فرما تاب وَ عَلَّمَ الدَّمَر الْأَسْهَاءَ كُلَّهَاكه آدم كو تمام صفات الهيه كاعلم دیا گیا ثُکّرَ عَرَضَهُمْهُ عَلَی الْمَلَلِکَةِ پھر ان صفات سے متّصف ہونے والے وجود ملا نکہ کو د کھا کر ان كو كہا ٱنْكِوْنْ بِالسَّاء هَوْلاَء إنْ كُنْتُم طبوقِين اگرتمهاراخيال درست ہے توتم مجھے ان كے نام بتاؤیعنی ان صفات کا ذکر کروجو ان وجو دوں میں یائی جاتی ہیں۔ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلاّ مَا عَلَّهُ تَنَا انہوں نے کہا تو یاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو ہمیں سکھائے۔ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْدُ كِيونَكُه توخوب جاننے والا اور حكمت والا ہے۔ گویا فرشتوں نے ان صفات کے علم سے ناوا تفیت کاا قرار کیاجواس سلسلہ خلافت کے ذریعہ ظاہر ہونے والی تھیں خداتعالی نے فرمایا اَلکّہ أَقُلْ لَكُمْ كِيا مِينِ نِي تَمْهِينِ نَهِينِ كَهَا تَهَا إِنِّي أَعْلَمُهُ غَيْبَ السَّانُوتِ وَ الْأَرْضِ كه مِينِ آسانونِ اور زمین کی بوشیره باتوں کو جانتا ہوں۔ وَ اَعْلَمُ مَا تَبْنُونَ وَمَا كُنْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو (صفات) تم ظاہر کر سکتے ہو وَ مَا كُنْتُهُ مِي تَكُتْبُونَ اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر نہيں كرسكتے۔ ان آيات ميں ہمارے اس روحاني دور ، جس كي ابتداء آدم سے ہوئي اور جو ہمارے نبی صَّالِیْنَا کُم کے ذریعہ اپنے جو بن پر پہنچا، کی ابتداء کاذ کرہے۔

### درسس القسر آن نمبر 33

وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ اسْجُكُو الإِدْمَ فَسَجَكُو اللَّآ الْبِلِيْسَ اللَّي وَاسْتَكُبُرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ (البقرة:35)

حضرت آدم کے ذریعہ روحانی دنیا میں یہ دور جوہمارادورہے، شروع ہوااور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی ان صفات کا علم دیا جو فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھیں اور فرشتوں کو جھم ہوا کہ اللہ کے اس عظیم الثان کام پر اللہ کے حضور سجدہ کریں اور آدم کی پوری طرح اطاعت کریں اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار ہوں و اِڈ قُلْنَا لِلْمَالِمِ کَلَةِ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اللہ جُدُوا لِادُم کی بوری اطاعت کرو (یہ دونوں معنے اس فقرہ سے لِادُم کی بادہ کو سجدہ کرواور آدم کی بوری اطاعت کی اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنے لگے اِللہ اِبلیس نے سجدہ نہ کیا اُبلی وَ اللّٰہ کو اُسْتَکُلُم اس نے انکار بھی کیا اور اپنے کی مدد کرنے لگے اِللہ اِبلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اُبلی وَ اللّٰہ کُر اس نے انکار بھی کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا و گان مِنَ الْکِفِویْنَ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔

ہمارے نبی سکا گینے کے ہمون اور نہ مانے والے کا فر اور منافق بن جاتے ہیں تو اس آیت میں اس کتاب کو مانے والے مومن اور نہ مانے والے کا فر اور منافق بن جاتے ہیں تو اس آیت میں اس کی وجہ بھی بتادی کہ وہ کا فر کیوں بنتے ہیں؟ وجہ سے کہ نمبر ایک وہ اس کی جو خداکی طرف سے آتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی اطاعت نہیں کرتے اور دو سری وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو برٹ ابناتے اور بڑا سمجھتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مانے والوں سے زیادہ مال دار و کھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو زیادہ علم والا سمجھتا ہے اور اس وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خد اوالوں کا انکار کر دیتا ہے اور خدا کے مامور کومانے والے مومنوں کے مقابل میں کا فروں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔

### درسس القسر آن نمبر34

وَ قُلُنَا يَاٰدُمُ السُكُنُ اَنْتَ وَ زُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْهَا رَغَدًا كَيْثُ شِئْتُهَا وَ لَا تَقْرَبَا لَهٰ نِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِمِيْنَ فَازَلَّهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاكْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَ قُلُنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِلسَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنْ الْكُرْفِ مُسْتَقَرُّ وَّ مَتَاعٌ إلى حِيْنِ فَتَكَفَّى اَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كِلمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَ لَكُمْ فِي الْارْضِ مُسْتَقَرُّ وَ مَتَاعٌ إلى حِيْنِ فَتَكَفَّى اَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كِلمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ لِلمَعْمِقَ اللَّهُ الرَّحِيْمُ (البقرة:36 تا 38)

آنحضور مُنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ کَ وعوی ماموریت کے بعد یہ سوال لازمی تھا کہ کیا یہ کوئی نیا مذہب ہے یا کسی پرانے مذہب کا جاری سلسلہ ہے اس سوال کا جواب دینے کے لئے فرمایا کہ رسول اللّه مُنَّا اللّهُ مُنَّا اللهُ مُنَّا اللّهُ مُنَّا اللهُ مُنَّالًا مُنَّا اللّهُ مُنَّالًا مُنَّا اللهُ مُنْ مُنِّ مُنَّا ہُو سَلَما اللّهُ کی صفات کی تجلی کے لئے ہے۔ اب ان آیات میں اس کا جواب بیان فرمایا کہ آدم کا سلسلہ اللّه کی صفات کی تجلی کے لئے ہے۔ اب ان آیات میں فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان غلطی نہیں کر سکتا۔ شیطان اس کو دھوکا دے سکتا ہے مُرایا کہ اس کا یہ مضمون بھی بیان کر دیا کہ اگر آدم یا اس کے دور کے انسانوں سے غلطی ہو جائے مگر ساتھ ہی موجو دہے ، فرما تاہے:۔

وَ قُلْنَا یَاٰدُمُ ہم نے کہااے آدم اسکن انت وَ زَوْجُک الْجَنّة کہ تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو و گلا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِنْتُهَا اور دونوں جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ و لا تَقْرَبَا لَمْنِ وَالشَّجَرَة مُر اس درخت کے قریب نہ جاؤ فَتَکُوْنَا مِنَ الطَّلِیدُنَ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہوجاؤ گے۔اس آیت میں سمجھایا گیاہے کہ دنیا کی انسان کی زندگی اسی طرح ہے جس طرح وہ ایک باغ میں زندگی گزار رہا ہو جہال طرح طرح کی نعمتوں کے درخت انسان کے لئے مہیا کئے گئے ہیں۔ مگر ایک درخت خدا تعالیٰ کی نافر مانی اور گناہ کا بھی ہے۔انسان کو چاہیئے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے ورنہ وہ ظالموں میں سے ہوجائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں انسان کو جم آزادی دی گئی ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، آدم اور اس کے ساتھی کو بھی آزادی دی گئی ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، آدم اور اس کے ساتھی کو بھی

شیطان نے پھُسلا دیا۔ فَاذَلَّهُمَا الشَّیُطُنُ مَّر شیطان نے ان کو دھوکا دے کر پھُسلا دیا فَاکْخُرَجَهُمَا مِسًا مِمَّا کَانَ فِیْہِ اور اس مقام سے ان کو نکال دیا جس میں وہ تھے اور اللّٰہ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا، فرما تاہے:۔

وَ قُلْنَا اهْبِطُواْ بَعُضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَ لَكُمْ فِي الْأَدْضِ مُسْتَقَرُّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ اور تم زمين ميں رہو گے اور لمبے عرصہ تک فائدہ اٹھاؤ گے مگر اس غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر گناہ کرے توہمیشہ کے لئے خدا کے تعلق سے محروم ہوجا تا ہے۔ فَتَكَفَّی اُدُمُ مِنْ دَّبِّهٖ كَلِمْتٍ آدم ناہ كرے توہمیشہ کے لئے خدا کے تعلق سے محروم ہوجا تا ہے۔ فَتَكَفَّی اُدُمُ مِنْ دَبِّهٖ كَلِمْتٍ آدم ناہ کو ایس کے ایس کی توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہو۔ کو اللہ جا کہ والا ہے۔

## درسس القسر آن نمبر35

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزُنُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكُنَّابُوا بِأَيْتِنَّا أُولَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (البقرة: 39،40) حضرت آدم اور ان کے ساتھیوں کی اجتہادی غلطی اور اس کی معافی اور تلافی کے سامان کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما تاہے کہ اس قشم کے حالات کا علاج ہجرت میں ہے اس لئے قُلْنَا اهْبِطُوْا صِنْهَا جَبِيعًا ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس علاقہ سے اتر کر چلے جاؤ۔ پیر تھم اس لئے دیا کہ آدم کے ذریعے ایک نیاروحانی دور شر وع ہور ہاتھااور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک نیا سلسلہ جاری کیا جارہا تھا تو فرمایا فَاِمّاً یَاْتِیَنَّکُمْ قِبِنِّی هُدّی کہ جب بھی میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے فکن تکبیع گذای توجومیری ہدایت کی پیروی کریں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ تُوان كُواللَّه كَي طرف ہے كسى سزا ياناراضگى كاخوف نہيں ہو گا وَ لا هُمْه يَحْزَنُونَ اوروہ اس ہدایت کو مان کر خوشی محسوس کریں گے نہ کہ وہ ہدایت ان کے لئے غم کا باعث ہو گی۔غم تو ہو گاان کو جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ وَ الَّذِينَ کَفَرُوْاوہ لوگ جواس ہدایت کا انکار کریں گے وَ کَنَّ بُوْا بِاٰلِیْنِنَا اور نہ صرف ہماری ہدایت کا انکار کریں گے بلکہ وہ اس کلام کی آیات کو جو اسی ہدایت کو لے کر آئے گا جھوٹ قرار دیں گے أُولِيكَ أَصْحَبُ النَّالِهِ بِهِ لُوكَ آكُ واللهُ بِين هُمْهِ فِيْهَا خَلِدُّونَ اور وه اس مِين لمباعر صه رہنے والے ہوں گے۔ یہاں اس سوال کا جو اب یو راہو گیا کہ رسول الله صَلَّحَاتُیْمِ کی طرف سے جو تعلیم پیش کی جار ہی ہے وہ اگر سیجے ہے تو پھر پہلے لو گوں کا کیا حال ہو گا جن کو یہ تعلیم نہیں ملی، اس ر کوع میں بیہ مضمون بیان فرمایا کہ آپ کی تعلیم توایک سلسلہ ہے اس تعلیم کاجو آدم کے ذریعہ شروع ہوئی اور جو تعلیم آدم اللہ کی طرف سے لائے اس کو ماننے والے کامیاب اور انکار کرنے والے ناکام اور قابل سز اہیں ٰاور ماننے والے اگر غلطی بھی کرتے ہیں تواللہ ان کی غلطی کی معافی اور تلافی کا سامان کر دیتاہے اور مومنوں کی جماعت ہجرت کے ذریعے تر قیات کے سامان دیکھتی ہے اور اصل مقصد آدم کا ایک ہدایت کا سلسلہ کا شروع کرناہے اور اس ہدایت کو ماننے والے کامیاب اور نہ ماننے والے ناکام ہوں گے اور سز ایائیں گے۔

### درسس القسر آن نمبر36

لِبَنِيْ اِسُرَآءِيُلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِى الَّتِیْ اَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُواْ بِعَهْدِیْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَ اَوْفُواْ بِعَهْدِیْ اَوْفِ بِعَهْدِکُمْ وَ اِیّای فَادْهَبُون

(البقرة:41)

اس بنیادی مسئلہ کو حل کرنے کے بعد کہ ہمارے نبی سُگانیّائِم کی بعثت اور قرآن شریف کی تعلیم کا اس روحانی دور سے کیا تعلق ہے اور کیا یہ کوئی نئی تعلیم ہے اور پہلی تعلیم سے بالکل مختلف ہے اس سوال کا یہ جواب دے کر کہ آنمخضرت سُگانیّائِم اور قرآن شریف آدم کے ذریعہ شروع ہونے والے دور کا سب سے بلند اور سب سے اعلی مرحلہ ہے اب اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اس تعلیم کا بنی اسرائیل کی تعلیم سے کیا تعلق ہے جو دنیا کی مذہبی تاریخ میں بہت اونچامقام رکھتی ہے اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کرکے فرما تاہے یہ بظاہر نئی تعلیم اس عظیم الشان نعمت کو تمہیں یاد کرانے کے لئے ہے جو اللہ تعالی نے تم پر کی تھی اور اس تعلیم کے فریعہ الشان نعمت کو تمہیں یاد کرانے کے لئے ہے جو اللہ تعالی نے تم پر کی تھی اور اس تعلیم کے ذریعہ تم سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے اللہ تعالی ایک نبی جھیج گا جو ذریعہ تم سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے اللہ تعالی ایک نبی جھیج گا جو تمہارے نبی کامثیل ہو گا اور اللہ اس کے منہ میں اپناکلام (یعنی قرآن شریف) ڈالے گا اور اس نبی کونہ مانے والے سے حساب لیا جائے گا۔ (استثناء 18/18)

اس آیت میں اس عہد کی طرف اشارہ ہے جوبنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور اس آیت میں فرمایا یکبنی اِسُواَءِیْل کہ اے بنی اسرائیل اڈگڑوا نِعْمَرِی الَّیِی اَنْعَمْتُ عَکَیْکُمْ اللّٰہ نے تم پر اینی بڑی نعمت اتاری تھی تم میں حضرت موسی اور حضرت عیسی جیسے نبی جیجے تورات اور انجیل جیسی کتابیں تمہیں دیں۔ اب جبکہ تم ان کی تعلیم کو بگاڑ چکے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ تم سے جو عہد لیا گیاتھا کہ اس کو پورا کر و تو میں بھی اس عہد کو جو تم سے کیا تھا پورا کروں گا و ایتاکی فار ھیٹونِ تم اپنی قوم سے ڈر کر، دنیا والوں سے ڈر کر اس سچائی کو جو رسول اللّٰه مَنَّی اُلْیَا اِلْمُ کَا اَلْمُ مَنْ اِللّٰہُ مَنْ اَلْمُ مَنْ اِللّٰمَ مَنْ اِللّٰمُ مَنْ اِللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اِللّٰمَ مَنْ اِللّٰمَ مَنْ اِللّٰمَ مَنْ اِللّٰمَ مَنْ اِللّٰمَ مَنْ اِللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمَالُولُ اللّٰمِ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمَ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمِ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ

## درسس القسر آن نمبر37

و اَمِنُوْا بِمَا اَنُوْلُتُ مُصَرِّقًا لِهَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُواْ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَ لَا تَشْتَرُواْ بِالِيقِيُ ثَمَنَا اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ

پھر فرمایا وکا تأبیسواالُحق بِالْبَاطِلِ وَ تُکُتُمُواالُحق وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِ شَک تمہارے پاس کچھ تے ہے گرتم اس تچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور اس طرح تے کو نہ چھپاؤ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور یادر کھو کہ تم یہ گناہ جانتے ہوجھتے، علم رکھتے ہوئے کررہے ہو۔ حضرت امّ المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد اور چپایہودی تھے۔ حضرت صفیہ فی ایک دفعہ فرمایا کہ میرے چپا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن وہ ہمارے گھر آئے تو میری طرف انہوں نے توجہ نہ کی۔ میں کچھ افسر دہ ہوگئ تو میں نے اپنے چپا اور اپنے باپ کی گفتگو سنی میرے باپ نے میرے چپا میں اور سے بوچھا کیا وہ نبی ہیں اور سے بوچھا کیا وہ نبی ہیں اور

سیج نبی ہیں ؟جواب ملا۔ ہاں نبی ہیں، سیج نبی ہیں۔ پوچھا پھر ان پر ایمان لاناہے؟جواب ملاہر گز نہیں کیونکہ وہ بنی اسر ائیل میں سے نہیں ہیں توبہ یہود باوجود اس کے کہ حضور مَثَّالِثَّائِمِّ کو سچانبی سمجھتے تھے آپ مَثَّالِثَّائِمِّ کے اسر ائیلی نہ ہونے کی وجہ سے آپ مَثَّالِثَّائِمِّ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

(سيرت ابن بشام من اجتمع الى يهود من منافقي الأنصار صفحه 364 دارا لكتب العلمية بيروت 2001ء)

## درسس القسر آن نمبر 38

وَلا تَلْبِسُواالْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُواالْحَقّ وَ أَنْتُمُ تَعْلَمُونَ (البقرة: 43) بني اسرائيل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی تعلیم دی گئی تھی اور اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس محفوظ بھی ہے مگرتم نے اس سیائی کو غلط اور بے کار تعلیم کے ساتھ ملا دیاہے اور حق اور باطل کو خلط ملط کر دیاہے تمہاری اس تعلیم میں جو ہمارے یاس ہے اس میں ہمارے سب سے بڑے رسول مَنَّالَّيْنَةُم کے آنے کی پیشگوئی ہے تم اس کی طرف . توجہ نہیں کرتے اور اپنی مرضی کی باتیں جو بالکل باطل ہیں، سچائی کے ساتھ ملا جلارہے ہو وَ تَكُتُنُواالْحَقُّ اوراس طرح تم سجائي پر پر دہ ڈال رہے ہو اور پھر تمہارا جرم غلط فنہي كي وجہ سے نہیں تمہیں اچھا بھلا پتہ ہے کہ تمہاری کتاب میں اس عظیم الشان نبی کی جو تمہارے بھائیوں میں ہے آئے گااور موسیٰ کامثیل ہو گاواضح پیشگوئی موجو دہے۔ پس تمہارایہ جرم وَ اَنْتُدْ تَعْلَمُوْنَ تَم جانتے ہو جھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے کر رہے ہو۔ تم سبجھتے ہو کہ اس طرح تم اپنی قوم کی طعن و تشنیع سے پچ جاؤ گے۔ یہ نتیجہ ہے تمہارے اعمال کی خرابی کا اس کا اصل علاج ہم تمہیں بتاتے ہیں وَ اَقِیْمُواالصَّلُوةَ تم نماز کوجو خداکاحق ہے تمام شر ائط کے ساتھ صحیح طریق سے اداکرو وَ اٰتُوا الزُّكُوةَ اور پھر بندوں كے حقوق اداكروجس كى بنياد زكوۃ اداكرنے پرہے اور يہ سارى باتيں توحيد کو صحیح طریق اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہیں خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے بندوں کے سامنے جھنے سے ہیں وَادْ نَعُواْ مَعَ الرِّکِعِیْنَ (البقرة: 44) تم ان لو گوں کے ساتھ جو ہمارے نبی مثَّلَ عُیْرُمْ کو مان کر سیحے رنگ میں توحید پر قائم ہیں اور خدا کے سامنے جھکتے ہیں تم ان لو گوں کے ساتھ خدا کے سامنے حجکو۔ تو اس خطرناک جرم سے جو تم کر رہے ہو کہ سچائی کو حجموٹ سے خلط ملط کر رہے ہونچ حاؤگے۔

### درسس القسر آن نمبر39

اَتُأُمُّرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتَكُوْنَ الْكِتْبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (البقرة: 45)

اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کے قرآن شریف کے اتر نے اور رسول اکرم مُنگی لیُمِیمُ کے بھیجے جانے کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے خیال میں اپنی حق تلفی محسوس کرتے تھے اس سوال کا جواب تفصیل سے قرآن شریف میں دیا گیاہے کیونکہ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کی شریعت اور ان کی مذہبی دنیاسب سے زیادہ اہم مسمجھی جاتی تھی اس لئے فرمایا کہ قر آن شریف کا اترنا، ر سول اکرم مُنْکَالِیْمُ کا بھیجا جانا، ان وعدوں اور پیشگو ئیوں کے مطابق ہے جو تمہاری کتابوں میں اب بھی موجود ہیں۔ تم دنیا کے ڈر سے اسلام لانے سے نہ ڈرو۔ اس سلسلہ میں بنی اسرائیل کو ا یک زبر دست نصیحت کی ہے۔ یہود کی عادت وہی ہے اور آج کل پریس پر ان کے قبضہ کی وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ دوسروں پر تواعتراض کرتے ہیں اور دوسروں کو مجرم کٹھہراتے ہیں مگر اینے گریبان میں نہیں دیکھتے۔ فرما تاہے اَ تَا اُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیاتم لو گوں کو تواعلیٰ درجہ کی نیکی کا حکم دیتے ہو وَ تَنْسُونَ ٱنْفُسْکُمْ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَ ٱنْتُمْ تَتَاوُنَ الْكِتْبَ حالانكه تم كتاب كويرٌ هة مواَ فَلاَ تَعْقِلُونَ تم چرعقل سے كام كيوں نہيں ليتے۔ وَاسْتَعِيْنُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ٱلَّذِيْنَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْر مُّلقُواْ رَبِّهِمْ وَ ٱنَّهُمُ لِلَيْهِ رَجِعُونَ (البقرة:46،47) فرماتا ہے تمہارے اس گناہ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم دنیاسے اور دنیاوالوں سے ڈرتے ہو اور اس سچائی کو قبول نہیں کرتے جس کا وعدہ خود تمهاری کتاب میں موجود ہے۔ دنیاسے نہ ڈرو۔ وَاسْتَعِیْنُوْ اِبِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ بِلَهُ صِر اور دعا کے ساتھ اللہ کی مد د چاہو، اخلاق میں صبر کو اور عبادات میں نماز اور دعا کو بلند ترین مقام حاصل ہے ان دونوں چیزوں کو دنیا کے ڈر اور دنیا کی تکلیف سے بیخنے کا ذریعہ بناؤ وَ اِنَّهَا لَکَیِ نُرَةٌ اور پیر بہت بڑی بات ہے، اس میں شبہ نہیں گر اللّا عکی الْخشِعِیْنَ جولوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے آسان ہوجاتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کو سب پچھ سمجھ لیاہے اور درس القرآن \_\_\_\_\_\_

آخرت کو بھلادیا ہے اس حد تک کہ اپنی کتاب سے آخرت کا ذکر ہی نکال دیا ہے مگر صبر اور نمازوں کے ذریعہ وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو یُظنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلقُّوْا دَیِّہِهُمْ جَن کو یہ خیال ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اپنے پیدا کرنے والے مالک سے ملنا ہے۔ وَ اَنَّهُمْ لَالْیُهِ لَائِیهِ لَحِیْونَ جَن کو یہ یاد ہو کہ خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

## درسس القسر آن نمبر 40

لِبَنِيَ إِسُرَاءِيْلِ اذْكُرُوْا نِعْبَتِيَ الَّتِيِّ ٱنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَ إِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعلِينِينَ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيِّءًا وَّ لا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَّ لا هُمْ يُنْصَرُّونَ (البقرة:48،49) اس سوال كااصولى جواب دينے كے بعد كه بني اسرائيل كي مذہبي تعلیم اور ان کی الہامی کتاب کی موجو دگی میں نئی کتاب اور نئے رسول صَّالِثَیْتُمْ کی کیاضر ورت ہے۔ یہ مضمون تفصیل سے بیان کیا گیاہے کہ بنی اسر ائیل اس نعمت کو بھول گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھی اور اس فضیلت کو بھول گئے ہیں جو تمام د نیامیں نمایاں طور پر ان کو دی گئی تھی اور یوری تفصیل کے ساتھ قر آن مجید کی تعلیم کی برتری اور موجو دہ اہل کتاب کا بگاڑ کو دوسرے یارہ کے ربع تک بیان کیا گیاہے فرما تاہے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کروجو نعمت میں نے تمہارے اویر کی اور تمام جہان میں ایک فضیلت اور نمایاں مقام تمہیں عطا کیا۔ اس کے بعد ان وجوہات کا ذکر کیاہے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ وہ ان شر ارتوں کے باوجود محفوظ ہیں اور فرماتا ہے وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لاَّ تَجْذِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْعًا جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہ آئے گا۔ تمہیں خیال ہے کہ تم ابراہیم کی اولا دہو، تم میں سے ایک گروہ بیہ سمجھتاہے کہ یسوع تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے مگریا در کھو کہ ا یک ایسا دن آنے والا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا۔ وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً نه موسیٰ کی یاکسی اور کی شفاعت تمہاری طرف سے قبول کی جائے گی وَلا یُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُانٌ نه كُوئي مال و دولت پیش كركے تم في سكو گے۔ وَلا يُوْخِذُ مِنْهَا عَدُانٌ نه كسي شخص سے كوئى بدله لياجائے گا۔ وَ لاَ هُمْهُ يُنْصَرُونَ اور نه وه كسى قسم كى مدد ديئے جائيں گے۔

### درسس القسر آن نمبر 41

وَ اِذْ نَجَيْنَكُمْ مِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَنَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبُنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحُيُونَ نِسَآءَكُمْ وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَا عُمِّنَ تَبِّكُمْ عَظِيْمٌ وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَانَجَيْنَكُمْ وَ اَغْرَقْنَا اللَّ الْبَحْرَ فَانَجَيْنَكُمْ وَ اَغْرَقْنَا اللَّ فَوْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَانَجَيْنَكُمْ وَ اَغْرَقْنَا اللَّ فَوْنَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(البقرة:50 تا54)

اس بات کے بیان کرنے کے بعد کہ آنحضرت منگاٹینی کی بعثت اور قر آن کریم کا نزول کوئی الی بات نہیں کہ جس کو بنی اسر ائیل اپنے دین اور اپنی کتاب کے خلاف سمجھیں بلکہ یہ بنی اسر ائیل کے نبی حضرت موسی علیہ السلام کی بیٹی گوئی کے عین مطابق ہے۔ اس لئے بنی اسر ائیل کو آپ منگاٹی کی اور قر آن مجید پر ایمان لا کر اس عہد کو پورا کرنا چاہیے جو ان سے لیا گیا تھا اور ان نعتوں کو یاد کرنا چاہئے جو اللہ تعالی نے ان پر کیس تا کہ وہ اس سب سے بڑی نعمت پر ایمان لا کیس جو آپ جو سب سے بڑی اور قر آن کریم جو سب سے بڑی اور قر آن کریم جو سب سے بڑی اور قر آن کریم جو سب سے بڑی اور آخری شریعت ہے، کی شکل میں ان کو دی گئی ہے۔ اب ان آیات میں ان نعمتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو بنی اسرائیل پر اتاری گئیں گر انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑے امتحان سے چھڑ ایا۔ فرما تا کیسٹومُونگُوڈ شُوء الْعَدَابِ وہ سخت عذاب و سے تھے یُذَیّبِ مُون اَبْنَاءَکُدُ وہ بیٹوں کو ہلاک کرتے سے وَ اِذْ نَجَیْدُکُدُ شُوءَ الْعَدَابِ وہ سخت عذاب و سے تھے یُذَیّبِ مُون اَبْنَاءَکُدُ وہ بیٹوں کو ہلاک کرتے سے و یُنْ ذَلِکُدُ بَدُابُ مُونی اَبْنَاءَکُدُ اور تبہاری عور توں کو زندہ رکھتے تھے وَ فِیْ ذَلِکُدُ بَدِیْ مَیْنَ قَرِنْ مَیْنَاءَکُدُ اور تبہاری عور توں کو زندہ رکھتے تھے وَ فِیْ ذَلِکُدُ بَدُیْ مَیْنَ قَرْبُکُدُنُ وَ اَنْ اِلْکُدُدُ اَلْکُرُدُ بَدُیْ وَ اَنْ اِلْکُدُونَ اَبْنَاءَکُدُ اور تبہاری عور توں کو زندہ رکھتے تھے وَ فِیْ ذَلِکُدُ بَدُنْ اَبْکُدُدُ اور تبہاری عور توں کو زندہ رکھتے تھے وَ فِیْ ذَلِکُدُ بَدُنْ وَ اِلْکُدُ بَدُونَ وَ اِلْکُدُونَ اِلْکُانُ اِلْکُدُونَ اِلْکُونُ اِلْکُدُونَ اِلْکُونُ اِلْکُدُکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُانُ اِلْکُنْمُ اِلْکُرُونُ اِلْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُرُونُ اِلْکُونُ اُلْکُونُ اِلْکُونُ اِلْکُونُ

پھر دوسری نصیحت یہ کہ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ جب ہم نے تمہارے لئے سمندر كو پھاڑ دیا فَانْجَیْنْكُمْ لِس ہم نے تم كو نجات دی وَ اَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون كی قوم كو غرق كر دیا

ر روه و روه هود و انتمر تنظرون اورتم دیکیرے تھے۔

تیسر ااحسان خدانے تم پریہ کیا کہ وَ اِذْ وْعَدُنَا مُحُولِتَى اَدْبَعِیْنَ لَیْلَةً یاد کروجب ہم نے موسی سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا تُحَۃ اتَّخَذُ تُحُهُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِم پُراس کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑ ابنالیا وَ اَنْتُدُه ظٰلِمُونَ اور تم سر اسر ظالم سے کہ اس اسے بڑے شرک میں مبتلا ہوئے لیکن تُحَۃ عَفَوْنَا عَنْکُهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ہم نے اس کے بعد بھی تم سے در گزر کیا لَعَلَّکُهُ مَن تَعْدُونَ تاکہ تم شکر کرو۔ وَ اِذْ اَتَیْنَا مُوسَی الْکِتْبُ وَ اَلْفُرْقَانَ اور پھر ایک اور اتنابڑ اانعام اللہ نے تم پر کیا کہ ہم نے تم کو شریعت کی کتاب عطاکی اور چھوٹ میں فیصلہ کرنے والی کتاب عطاکی اور چھوٹ میں فیصلہ کرنے والی کتاب عطاکی کی گھائے گئے تاکہ تم صحیح راستہ پر چلو۔

# درسس القسر آن نمبر 42

پہلی آیات میں اور آئندہ آنے والی آیات میں یہ مضمون چل رہاتھا کہ بنی اسر ائیل پر اللہ تعالی نے کتنے احسانات کئے اور بنی اسر ائیل نے ان انعامات کے باوجو دسر کشی کی اور اس سے مقصد یہ ہے کہ اب جور سول اکر م مُنگاللہ اللہ کی بعثت اور قر آن کریم کے نزول کے ذریعہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تم پر اتاری گئی ہے اس کا انکار کرکے اپنی اس سر کشی کی داستان کو لمبانہ کرتے چلے جاؤ تو اس آیت میں ایک غلط فہمی جو پیدا ہوسکتی تھی اس کو دور کر دیا۔ غلط فہمی یہ ہوسکتی تھی کہ اتنی سر کشیاں دیکھ کر بھی خدا خاموش رہا اور ان کی اصلاح کا کوئی سامان نہ کیا اس آیت میں فرما تا ہے کہ جب بنی اسر ائیل نے بچھڑ ابنا کر شرک جیساسب سے بڑا گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بنی اسر ائیل کی اصلاح کے لئے تعلیم نازل فرمائی، فرما تا ہے۔

وَ إِذْ قَالَ مُوْلِى لِقَوْمِهِ كَهُ حَضَرت مُوسَى عليه السلام نے ابنی قوم سے فرمایا یکھُومِ اے میری قوم اِنگلُمْ ظَلَمُ اُنْهُ اَنْهُ اللَّهُ بِالِیِّخَاذِکُمُ الْحِجْلَ کَه تم نے ابنی جانوں پر انتہائی ظلم کیا کہ بچھڑے کو معبود بنالیا (کیونکہ جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِیْمُ (لقمان:14) کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے) تو حضرت موسی نے کہا فَتُوبُوَّا إِلَى بَادِبِکُمْ کَه تم ابنی روحوں کے بنانے والے کے حضور توبہ کرو فَاقْتُلُوْا اَنْهُسَکُمْ اور اپنے نفوں کو مارو (یہاں ظاہری طور پر قتل کرنامراد نہیں کیونکہ کسی عقیدہ کو ماننے یاعقیدہ کے مطابق عمل کرنے پر اللہ تعالی اس دنیامیں قتل کی سزانہیں دیتا) بلکہ اپنے نفس کے غلط خیالات اور نایاک رجحانات کو مارنے کا ذکر ہے۔ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اور تمہارا اپنافائدہ اسی میں ہے فتاک عکیکُمْ چنانچہ اللہ تم پر رجوئ برحمت ہو النَّاعُ هُوَ التَّوَّا الرَّحِدْمُ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور باربار رحم کرنے والا ہے۔

### درسس القسر آن نمبر 43

وَ إِذْ قُلْتُمْ لِيمُولِي لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهُزَةً فَأَخَذَنَّكُمُ الطِّعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنْ بَعْنِ مُوتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة:56،57) الله تعالى بن اسرائیل کور سول کریم مُٹاکٹیڈ کے اور قر آن شریف پر ایمان لانے کے لئے بنی اسرائیل کی ماضی کی غلطیاں اور اللہ تعالٰی کے ان پر احسانات کا ذکر فرما تاہے۔اس آیت میں ان کی ایک خطرناک غلطی اور حماقت کا ذکر کر کے اس سے اگلی آیت میں ان پر احسان کا ذکر فرما تاہے وَ اِذْ قُلْتُهُمْ ایٹوللی کہ دیکھوجب تم نے موسیٰ سے کہا کن ٹوفون لک ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے کتی نَرَى الله جَهْرةً يهال تك كه مم الله كو ظاهر و باهر و كيه نه ليس فَأَخَذَاتُكُمُ الطِّعِقَةُ لِس متهيس آسانی بیل نے آپٹرا و اَنتُدُ تَنظُرُونَ اور تم دیکھے رہ گئے ثُمَّ بَعَثْنَکُدُ مِّنْ بَعْلِ مَوْتِکُد پھر ہم نے تمہاری یہ موت کی سی حالت سے تہہیں اٹھایا لَعَلَکُمْ تَشْکُرُونَ تاکہ تم شکر کرو۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کویہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تم رسول کریم مُنَّاثِیْتُم کوماننے سے انکار کرتے ہو۔ قرآن شریف کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو اور اس کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے ہو۔ سوچو! تم اس قوم کے لو گوں سے تعلق رکھتے ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ کو جن کو تم خو د نبی مانتے ہو صاف صاف نہیں کہہ دیا تھا کہ ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم تھلم کھلا اللہ کونہ دیکھ لیں۔ اگر اللہ کو دیکھے بغیر تمہارے باپ دادا نے حضرت موسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو تم نے تو سیائی کے انکار کی عادت ور شہ میں یائی ہے۔ تمہارا بیہ کہنا کہ بیہ وجہ ہے جو ہم رسول اکرم مَنَّالِيَّا اِللهِ کو نہیں مانتے اور وہ وجہ ہے کہ ہم قر آن شریف کو قبول نہیں کرتے، کوئی مطلب نہیں رکھتا جب تک تم کوئی پختہ دلیل نہ لاؤ کیونکہ اس قشم کے بہانے بناناتو صدیوں سے تمہاری قوم کی عادت ہے۔ ورس القرآن

## درسس القسر آن نمبر 44

وَ ظَلَّلُنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلُوى كُلُوْامِنَ طَيِّباتِ مَا رَزْقُنْكُمْ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْلَ اَنْفُسَهُمْ نَظْلُمُونَ

(البقرة: 58)

بنی اسرائیل کو توجہ دلانے اور ان کے اعتراض کا جواب دینے کے لئے بنی اسرائیل پر الله تعالی کے احسانات اور ان کی سرکشیوں کا مضمون چل رہاہے مصرسے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کوصحرائے سیناء میں لمباعرصہ چکرلگانے پڑے اس دور میں بادلوں کے قدرتی نظام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سائے کی سہولت عطا فرمائی اور کھانے کے لئے من عطا کیا یعنی ایسی کھانے کی چیزیں ان کے لئے مہیا کیں جن پر زمینداروں کی طرح خاص محنت اور تر دّ د نہیں کرنا یڑتا تھانیز سلویٰ کاانتظام کیالیعنی ایسے پرندے مہیا کئے جو گر می کی ابتداء میں افریقہ سے پورپ کی طرف روانہ ہوتے تھے اور لا کھوں کی تعداد میں پورپ کے پہاڑوں کو عبور کرنے کی غرض سے صحر ائے سیناء کے میدانی علاقہ میں آرام کے لئے اترتے تھے اور سر دیوں کے شر وع میں پورپ کے پہاڑوں کی سر دی ہے بیخے کے لئے واپس افریقہ کارخ کرتے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَ ظَلَّانْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ ہم نے بادلوں کے ذریعہ تم پر سایہ کیا وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّكُوٰی اور تم ير منّ اور سلويٰ اتاراہے اور تمہيں ارشاد کيا کُلُوْا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزْقُنْكُمْهُ که جو یا کیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں ان کو کھاؤ وَ مَا ظَلْمُوْنَا اور ان سر کشیوں اور ناشکریوں کے ذریعے تم نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وَ لکِنْ کَانُوْاَ ٱنْفُسَهُمْهُ يُظْلِمُونَ وهايني آب يربى ظلم كرتے تھے۔

## درسس القسر آن نمبر 45

وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا لَهِ فِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَمَّا وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّمَّا وَّ قُولُوا حِطَّةٌ نَّغُورُ لَكُمْ خَطْلِكُمْ وَ سَنَوْنِكُ الْمُحْسِنِيْنَ فَبَكَ لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجُزًا صِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (البقرة: 59،60)

بنی اسرائیل پراللہ تعالی کے جو احسانات سے اور بنی اسرائیل نے ان احسانات کی جو ناشکری کی اور سرکشی سے کام لیتے رہے اس کی ایک اور مثال ہے ہے کہ صحر انی زندگی میں ان کو وقاً فو قناً شہروں میں جاکر کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرسکتے ہو مگر اخلاق اور دعاؤں پر زور دیتے ہوئے مگر بنی اسرائیل اس معاملہ میں سرکشی اور ناشکری کا اظہار کیا، فرما تا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو جب ہم نے کہا اس بسی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں بھی مناسب سمجھو بافراغت کھاؤ۔ وَاَدُخُلُواالْبَابَ سُجَگُوا الْبَابَ سُجَگُوا الْبَابَ سُجَگُوا الْبَابَ سُجَگُوا الْبَابَ سُجَگُوا الْبَابَ سُجَگُوا الْبَابَ سُجَھو اللہ واللہ وال

فَبَكَّ لَ الَّذِيْنُ ظُلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ لِي ان لو گوں نے اس بات کوجو انہیں کہی گئی تھی بالکل بدل دیا فَانُزَلُنَا عَلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا دِجُوَّا قِسَ السَّمَاءِ پس ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسان سے ایک عذاب نازل کیا بِمَا کَانُواْ یَفُسُقُوْنَ بوجہ اس کے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے۔

#### درسس القسر آن نمبر 46

وَ إِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِه فَقُلْنَا اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاقَلُ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْمِنْ رِّرْقِ اللهِ وَلَا تَعْتُوْا فِي الْارْضِ مُفْسِدِيْنَ (البقرة: 61)

بنی اسرائیل کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لئے کیوں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اساعیل میں نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور آنحضرت مَنَّا اللَّیْمِ کو نبی بنا کر بھیجا گیا بنی اسرائیل کی مسلسل ناشکریوں اور سرکشیوں اور خدا تعالی کی مسلسل نعمتوں کی ناقدریوں کا تفصیلی بیان جاری ہے کہ ہر موقع پر خدا تعالی نے تم پر احسان کئے۔ تمہییں ساری دنیا میں فضیلت کا مقام دیا اور تمہیں جفاکشی کی زندگی کا سبق دینے کے لئے جب تمہیں صحر ائی زندگی کی ہدایت کی اس وقت بھی تمہارے لئے بغیر کسی خاص محنت اور کوشش کے تمہارے لئے کھانے کا بھی انتظام کیا۔

چنانچہ وَ اِذِ اسْتَسْفَی مُوْسٰی لِقَوْمِه کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا فَقُلْنَا اَضْدِ بِ بِعْصَاكَ الْحَجَرَ کہ چہان پر اپنے عصاسے ضرب لگاؤ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنَا تب اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے قَلْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِ مَّشُربَهُمُ اور سب لوگوں نے اپنے پانی حاصل کرنے کی جگہ معلوم کرلی گُلُوا وَاشُرَبُوا مِنْ لِّرْذُقِ اللّٰهِ تَو اللّٰہ کے رزق سے کھاؤ اور پو وَلَا تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھراکرو کہ کسی ناجائز طریق سے بے گانہ مال پر قبضہ کریں۔

## درسس القسر آن نمبر 47

وَ إِذْ قُلْتُمْ لِيُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِنَّ إِهَا وَفُومِها وَعَدَسِها وَ بَصَلِها قَالَ اَسُتَبْدِلُونَ الَّذِي هُو اَدُنَى بِالَّذِي الْأَرْنُ مِنْ بَقْلِها وَقِنَّ إِهَا مُومِها وَعَدَسِها وَ بَصَلِها قَالَ اسَّتَبْدِلُونَ الَّذِي هُو اَدُنَى بِالَّذِي اللَّهُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ بَاءُو بِعَضَبِ هُو خَيْرٌ الْمُؤولُونَ اللَّهُ وَ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةَ وَالْمَسْكَنَةُ وَ بَاءُو بِعَضَبِ هُو خَيْرٌ الْمُؤَولُونَ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّهِ ذَلِكَ بِمَا عَصَواوً مَنْ اللهِ ذَلِكَ بِمَا عَصَواوً وَلَيْ اللّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّهِ وَيَعْتَدُونَ النَّهِ وَيَعْتَدُونَ النَّهِ وَيَعْتُونُ اللّهِ وَيَعْتَدُونَ النَّهِ وَيَعْتُولُونَ إِلَيْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّهِ وَلَا يَعْتُدُونَ النَّهِ وَلَاكُ إِلَى اللّهِ وَيَعْتُلُونَ النَّهِ وَيَعْتُلُونَ النَّهِ وَلَوْلَاكُ إِلْكُونَ وَلَاكُونَ اللّهِ وَيَعْتُلُونَ النَّهِ وَلَاكُ إِلَيْ اللّهُ وَيَعْتُولُونَ اللّهِ وَيُعْتُمُ وَلَاكُ إِلَى اللّهِ وَيَلّمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَيُعْتُلُونُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَلَالْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بنی اسرائیل کی ناشکری کے بیان کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ دنیا کی دوسری قوموں کے لئے نمونہ بنیں اور دنیا کے استاد اور راہنما ثابت ہوں اور اس مقام کے حاصل کرنے کے لئے سادہ اور جفاکشی کی زندگی اور مجاہدانہ زندگی اور فاتحانہ اخلاق کی ضرورت ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کے لئے صحر اکی مجاہدانہ زندگی اور صحت مند غذا کا انتظام فرمایا مگر بنی اسر ائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا و اِذْ قُلْتُمْ لِیُوسی اور اس وقت کو یاد کر وجب تم نے موسیٰ سے کہا کئ نصیر علی طعام و احد ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے فادع کنا رتبک پس ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر یُخْرِجُ لَنَا مِتَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ کہ وہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے مِنْ بَقْلِهَا اس کی سبزیوں میں سے وَقِقً إِنهَا اوراس کی کاریوں میں سے وَفُوْمِهَا اوراس کی گندم میں سے وَ عَکسِها اوراس کی دالوں میں سے وَبَصَلِها اوراس کے پیاز میں سے قَالَ اَتَسُتَبُدِلُونَ الَّذِی هُوَ اَدُنی بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ کیاتم او فی چیز کو بہترین چیز کے بدلہ میں لینا چاہتے ہو۔ اللہ تعالی چاہتاہے کہ تنہیں اس مجاہدانہ زندگی سے گزار کر دنیا کاراہنما اور اپنے علاقے کا حاکم بنائے تا کہ تم ان علاقوں میں اس کی شریعت کا نظام نافذ کرواور تم وہی چیزیں طلب کررہے ہو جو تمہیں پرانی غلامانہ زندگی کی طرف لے جائے گی۔ یہ چیزیں توتمہیں کس بڑے شہر میں مل جائیں گی اِلْمِبِطُوا مِصَّرًا کسی بڑے شہر میں اتر جاوَ فَاتَّ لَکُمْ مَّا سَالْتُمْ جوتم مانگ رہے ہو وہ تہمیں یقیناً مل جائے گی وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور بلند

پروازوں کے بجائے ان پر درماندگی اور کمزوری کی مارماری گئی و بَآءُو بِعَضَبِ مِنَ اللهِ اور وہ اللہ کا عضب لے کرلوٹے بِاَنَّھُومُ کَانُواْ یَکُفُرُونَ بِاٰلِتِ اللهِ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات واحکامات کا انکار کرتے سے و یَقْتُلُونَ النَّبِ بِیْنَ بِعَیْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کوناحق قتل کرنے کے دریے سے اور یہ انکار کرتے سے و یَقْتُلُونَ النَّبِ بِیْنَ بِعَیْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کوناحق قتل کرنے کے دریے سے اور یہ انکار کرتے سے اس بات کا کہ ذلِک بِما عَصَوا کہ انہوں نے نافرمانی کی و کَانُوا یَعْتَ کُونَ اور مقررہ حدود سے تجاوز کرتے ہے۔

### درسس القسر آن نمبر 48

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَ الَّذِيْنَ هَادُواْ وَ النَّطْرَى وَ الصَّبِحِيْنَ مَنْ اَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِر الْإِخِرِ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خُونٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (القرة: 63) قر آن شریف کاایک طریق بیہ ہے کہ جب ایک مضمون میں بیہ شدّت ہو کہ سیائی کونہ ماننے والے اور کفر اور نافر مانی کرنے والے خدا تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے تو چو نکہ اس قشم کے مضمون سے بیہ خطرہ پیداہو تاہے کہ لوگ ناامید اور مایوس ہو کرنیکی اور صداقت سے بد دل نہ ہو جائیں تو قرآن شریف وہاں ایسا مضمون بیان فرماتا ہے جس سے مایوسی اور ناامیدی کے بجائے حوصلہ اور نیکی کی امنگ پیدا ہو اور اگر ایبامضمون آئے جس میں بشاشت اور امنگ کا بیان ایسے زور سے ہو کہ بیہ خطرہ ہو کہ لوگ اس کی وجہ سے نیکی اور جدوجہد اور محنت سے غافل اور لا پرواہ ہو جائیں گے تو انذاراور جدوجہد اور محنت کرنے کی تلقین کا مضمون بیان کر تاہے۔ آج کی آیت سے پہلے بنی اسرائیل کی نافر مانی اور سرکشی کا مضمون اس غرض سے چل رہاتھا کہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جائے کہ روحانی نظام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں قائم کیا گیا تھاوہ اب ان سے چھین کر ان کے بھائیوں بنی اساعیل میں کیوں منتقل کیا گیاہے تو اس مضمون میں بارباربنی اسرائیل کی سر کشیوں اور نافرمانیوں کا ذکر تھا۔ جس سے یہودیوں میں عیسائیوں میں اور بنی اسر ائیل کے دوسرے حیوٹے فرقوں میں جو ان دوبڑے فرقوں کے علاوہ تھے جن کا صابی کے نام سے ذکر ہے ان میں مایوسی اور ناامیدی کا پہلوپیدا ہو سکتا تھا اس سے اس آیت میں بیہ فرمایا کہ ڈرنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں اگر اللہ اور رسول پر نام کا مومن کہلانے والا حقیقتاً سیا ایمان لائے یا یہودی کہلانے والا یاعیسائی کہلانے والا یا صابی کہلانے والا الله اور آخرت کے دن پر سیاایمان لائے اور بیر یا درہے کہ ایمان کی پہلی کڑی اللہ پر ایمان اور ایمان کی آخری کڑی آخری دن پر ایمان ہے جن کے در میان قرآن شریف نے بار بار رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کا ذکر فرمایا۔ توجو شخص ایساایمان لا تاہے اس کے لئے مایوسی اور ناامیدی کا کوئی ڈر نہیں، نہ ہی غلط امید کی وجہ سے وہ لاپر واہ اور غافل ہو کر آئندہ زمانہ ک سز اجزامیں غم کا شکار نہ ہو گا۔

## درسس القسر آن نمبر49

وَاِذْ اَخَنَٰنَا مِيْتَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمْ الطَّوْرَ خُنُوْامَاۤ اَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّالْذُكُوْامَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنَ بَعْدِذلِكَ فَكُولا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ (البقرة:64،65)

بنی اسرائیل کے اعتراض کے جواب میں اور ان کو قر آن شریف اور نبی کریم مَثَاثَلَیْکِمْ یر ایمان لانے کی ترغیب دینے کے لئے بیہ مضمون جاری ہے کہ بنی اسرائیل اگر قر آن شریف کے اور ہمارے نبی مَنَائِیْنِیْمُ کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں توان کی اپنی تاریخ تویہ ہے کہ خود اس عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے اور کرتے چلے جاتے ہیں جو ان سے ان کے نبیوں کی معرفت لیا گیا تھااور جس عہد کاذ کرخو داس کتاب میں جس کووہ اپنی کتاب تسلیم کرتے ہیں اب تک موجو د ہے اور وہ عہد ایسے طور سے لیا گیا تھا کہ اس کو ایک پوری قوم کا بھول جانا بھی آ سان نہیں کیو نکہ بنی اسر ائیل کو ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑ اکر کے ان سے عہد لیا گیا بلکہ اس پہاڑ میں کچھ لرزش محسوس ہوئی جیسے زلزلہ ہو اور بیہ خطرہ محسوس ہو تاہو کہ گویاوہ ان پر گرنے والا ہے اس رنگ میں پر زور طور پر عہد لئے جانے کے باوجود اگر بنی اسرائیل اس کو بھولے بیٹھے ہیں تو ٱنحضرت مَنَّالِيَّاتِمُ اور قرآن مجيد پر ان كاايمان نه لاناكس طرح ان كي سڃائي كا ثبوت بن سكتا ہے؟ خصوصاً جب كه گهرى نظر سے ديكھا جائے تو بني اسرائيل سے استناء باب 18 آيت 18 کے مطابق ایک خاص عہد "بنی اسرائیل کے بھائیوں میں ایک عظیم نبی" کے ظہور کا بھی تھا مگر ان کا اپنے اس عہد کو جو خاص ان کی قوم سے لیا گیا تھا توڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا بنی اساعیل میں نبی کے آنے کے عہد کی خلاف ورزی کا جرم کیوں بنی اسر ائیل سے ممکن نہیں؟ بنی اسرائیل کو مخاطب کرکے ان آیات میں فرما تاہے اور اس وقت کو بھی یاد کر وجب کے ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھااور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کیا تھااور کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیاہے اسے مضبوطی سے پکڑلو اور جو پچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تا کہ تم نے جاؤ پھر اس واضح ہدایت کے مل جانے کے بعد بھی تم نے پیٹھ پھیر لی اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضر ور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔

## درسس القسر آن نمبر50

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَاوُا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُواْ قِرَدَةً خَسِيِيْنَ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّهَا دَبُنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ

(البقرة:66،67)

بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں اور سر کشیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں ان کی سبت کی بے حرمتی کا تذکرہ ہے اور اس میں جمعہ کی عبادت سے تساہل کرنے والے مسلمانوں کے لئے بھی بہت اہم سبق ہے۔ اللہ تعالی نے تورات میں بنی اسر ائیل کے لئے ہفتہ کا ایک دن عبادت اور دنیوی کاموں اور جفاکشی اور محنت سے آرام کا مقرر فرمایا تھا۔ اور اس حکم میں سبت جیسی روحانی برکات بھی تھے۔ خصوصاً جو لوگ کم جیسی روحانی برکات بھی تھے ان کے لئے بہت سہولت کاسامان تھا اور روحانی برکات کے علاوہ یہ بات بھی مد نظر تھی کہ ایسے لوگ اپنے کام لینے والوں سے بغیر ظاہری کام کے بھی شخواہ وصول کریں گے۔

لیکن بنی اسر ائیل نے بحیثیت مجموعی اس بابر کت علم اور مفید علم کی شدید نافرمانی کی بعض توروحانی برکات حجموڑ کر دنیوی کام اور تجارتوں میں پڑگئے اور عبادت کا پہلو نظر انداز کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بندروں کی طرح دوسری اقوام کی نقل کرنے لگے۔ فرما تاہے تم خوب جانے ہوان لوگوں کے بارہ میں جنہوں نے سبت کے بارہ میں اللہ تعالی کے حکم سے تجاوز کیا تو ہم نے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤاور ہم نے ان کے اس عمل اور اس کی سزاکواس وقت کے لئے اور بعد کے لئے عبرت بنادیا مگروہ لوگ جو تقویٰ سے کام لیں اس میں ایک زبر دست نصیحت ہے۔

## درسس القسر آن نمب ر51

وَ إِذْ قَالَ مُوْسِى لِقَوْمِهَ إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَنْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوا قَالَ اَعُوْذُ بِاللهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ

(البقرة:68)

بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی سر کشیوں اور نافرمانیوں کا بیان کرتے ہوئے قرآن شریف اب ایک ایسے واقعہ کا ذکر کر تاہے جونہ صرف بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر تاہے اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کر تاہے بلکہ بیہ بھی اشارہ کر تا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کو مسلسل تبلیغ اور حکیمانہ رنگ میں نصیحت کا سلسلہ جاری رہے تو بعید نہیں کہ یہ اسلام کی طرف رجوع کریں اور وہ بیان اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل چو نکہ لمبا عرصہ مصر میں رہے، مصری نہ صرف ان پر حاکم تھے بلکہ معاشی اور تدنی طور پر بھی ان پر غالب تھے اس لئے بنی اسر ائیل مذہبی اور نظریاتی لحاظ سے بھی مصریوں سے متاثر تھے۔ مصری گائے کا احترام کرتے تھے اوریہ احترام ہندوستان کے لوگوں کی طرح گائے کا احترام اور محبت، عقیدت اور پرستش کو چھو رہی تھی اس لئے غیر معمولی قشم کی گائے بنی اسرائیل کی عقیدت کامر کزبن گئی اور جب الله تعالی نے حضرت موسیٰ کے ذریعہ بنی اسر ائیل پریہ احسان کیا کہ ان کو شرک جیسے گناہ کی طرف مائل ہو جانے سے پہلے پہلے ان کو تھم دیا کہ اس گائے کو ذ نح کر دیں تو وہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے مسلسل بیہ کوشش کرتے رہے کہ بیہ حکم ٹل جائے گر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام حیلے بہانے توڑ کر رکھ دیئے اور وہ گائے کو ذبح کرنے پر مجبور کر دیئے گئے۔

اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا گیاہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ عہم مدیتاہے کہ تم ایک گائے ذرج کروانہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کررہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں انہوں نے کہااپنے رب سے ہماری خاطر دعاکر کہ وہ ہمارے لئے واضح کردے کہ وہ کونسی ہے؟ حضرت موسیٰ نے

کہااللہ تعالی فرماتاہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جونہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل کم عمرہے اس کے بین بین در میانی عمر کی ہے۔ پس وہی کر وجو تم کو حکم دیا جاتا ہے انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعاکر کہ وہ ہمارے لئے واضح کر دے کہ وہ کیا ہے؟ یقیناً گائیاں ہم پر مشتبہ ہوگئ ہیں اور ہم یقیناً انشاء اللہ ہدایت یانے والے ہیں۔

اس نے کہا کہ بلاشبہ وہ کہتاہے کہ وہ ضرور ایک الیں گائے ہے جسے اس غرض سے جوت نہیں ڈالی گئی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، نہ وہ کھیتوں کوسیر اب کرتی ہے۔ وہ صحیح سلامت ہے۔ اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا اب توسیحی بات لایا ہے پس انہوں نے اسے ذکح کردیاا گرچہ وہ ایساکرنے والے نہ تھے۔

## درسس القسر آن نمب ر52

بنی اسرائیل کے جرائم کی تاریخ کو اس غرض سے بیان کرتے ہوئے کہ وہ ہر گز اس قابل نہیں رہے تھے کہ ان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہتا۔ خصوصاً وہ نبی ان میں مبعوث ہوجو خاتم الا نبیاءاور تمام دنیا کے لئے ہادی ہو۔اب بنی اسر ائیل کے جرائم کی چوٹی کاذ کر فرما تاہے کہ یاد کر واس وقت کو جب تم نے ایک عظیم الثان نفس کو قتل کیامر ادیہ ہے کہ تم نے اپنی طرف سے یوری طرح قتل کر دیا تھا یہ الگ بات ہے کہ خدا کی خاص تقدیر نے اس کو صلیب کی موت سے بحالیاتم نے توعیسی ابن مریم جیسے عظیم نفس کواپنی طرف سے قتل کر دیا فَادَّادَءْتُعْر فِیْهَا پھر تم میں ایک زبر دست سلسله مجحث مباحثه ، مناظر ه الزام تر اشیوں کا شروع ہوا (جو آج تک جاری ہے) وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُهُمْ تُكُتُّبُونَ مَّرتمهارے به جرائم اور ان پر پر دہ ڈالنے كی كوشش كوالله تعالی ایک دن نکالنے اور ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا اضْدِبُوهُ بِبَعْضِهَا پس ہم نے کہا کہ اس واقعہ کو اس نفس کے ساتھ ہونے والے بعض واقعات کے ساتھ ملا کر دیکھو گانالگ یُخی الله الْبَوْتَىٰ اس طرح الله تعالی مر دول کوزندہ کر تاہے۔تم ان کو مر دہ سمجھتے ہو حقیقت میں اللہ نے ان کوزند گی دی ہوتی ہے تم نے توعیسیٰ بن مریم کو مر دہ قرار دیا ہے۔ بعض نے اس کو نعوذ باللہ لعنتی موت سے مرنے والا قرار دیا۔ بعض نے اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ قرار دے کر صلیب پر مرنے والا قرار دیا۔ مگر خدانے اس کوصلیب کی موت سے بچایا اور اس طرح و گیریگٹہ الیتبہ تمهيس آئندهوه عظيم الثان نثانات و کھائے گا لَعَكَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ مَا كَهُ تَهْهِيلِ عَقَلِ آوے۔ اس واقعہ کا جو تمہاری قتل کی کوشش کا تھا ایک خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ تم سب بنی

اسر ائیل کے دل پھر کے ہو گئے نُمَّ قَسَتْ قَالُوبُهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ پھر تمہارے دل اس واقعہ کے بعد سخت ہو گئے عیسیٰ بن مریم کو صلیب دینے سے پہلے جو بچھ نرمی تھی وہ بھی جاتی رہی فَھِی کَالْحِجَادَةِ اَوْ اَشَکُّ قَسُوةً گویاوہ پھر کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهُرُ جَبَه پھر وں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَقَقُ فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْهَا اُو اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پھٹ جائیں توان میں سے پانی نکلتا ہے وَ إِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈرسے گر پڑتے ہیں وَمَا الله ُ بِغَافِلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔

### درسس القسر آن نمب ر53

اس آیت میں کلام الہی سے مراد قرآن ہے یعنی جب قرآن ان کوسنایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے تو وہ بدل دیتے ہیں۔ بالعموم پرانے مفسرین نے کلام اللہ سے مراداس آیت میں وہ کلام لیا ہے جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر سابقہ زمانوں میں اترا کرتا تھا۔ بے شک یہ معنے بھی کئے جائیں تو قرآن کے مخالف یہود نے جی بھر کریہ تحریف بھی کی ہے اور خود اپنی کتابوں کو بدلا ہے۔ بہر حال اللہ تعالی مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امیدلگاتے ہو جو تمہارے کلام میں تو کثرت سے یہ ہو جو تمہارے کلام میں تو کثرت سے یہ شرارت کر چکے ہیں۔

### درسس القسر آن نمبر 54

وَاِذَا لَقُوااتَّذِيْنَ اَمَنُواْ قَالُوْٓا اَمَنَّا وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَٰتِثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوُكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ(الِقرة:77)

گزشته آیت سے بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کوایک اور پہلوسے بیان کرناشر وع کیا گیاہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر احسانات کے باوجود ان کی نافر مانیوں اور سر تشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس مسلمانوں کی جماعت سے جن کو ہمارے نبی صَاْفَاتِیْاً کو مانے اور قرآن شریف پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس جماعت مومنین سے بھی بنی اُسرائیل نے کش مکش کا آغاز کیا ہواہے۔ گزشتہ آئیت میں یہ بتایا کہ مومن توبیہ طمع کررہے تھے کہ بنی اسر ائیل ان مومنوں کی بات مان لیں گے مگر ان کا بیہ حال ہے کہ مومنوں کی بات تو کیامانناوہ تو کلام الہی میں خواہ وہ ان کے اپنے انبیاء پر نازل ہونے والا کلام ہو یا ہمارے نبی صَالِیّتِنْکِمْ پر اترنے والا کلام مجید ہو اس میں تحریف کرتے اور الٹے پلٹے معنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی آیت میں بیہ مضمون ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مومنوں کی جماعت کے آدمیوں سے ملتے جلتے ہیں ان سے مذہبی امور پر گفتگو بھی کرتے ہیں اور لازماً مسلمانوں سے گفتگو میں یہ موضوع بھی زیر بحث آتا ہے کہ بائبل میں قرآن مجید اور آ تحضرت صَلَّالَةٌ لِيَّا كِي بارہ میں كيا پيشگو ئياں درج ہیں۔ مگریہی لوگ جب خالصةً اپنی مجالس میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت ا قرار جو مسلمانوں کے سامنے کرتے ہیں وہ بھی غتر بود ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے ہم مذہب ان کو بیہ سمجھاتے ہیں کہ تم کیانا دانی کرتے ہو کہ مجلس بحث ومباحثہ و گفتگو میں مسلمانوں کے سامنے ان باتوں کی موجو دگی کا قرار کر لیتے ہو جن کو مسلمان اپنے حق میں پیش کر سکتے ہیں۔اس مضمون کواس آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب بیہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب ایک دوسرے سے علیحد گی میں ملتے ہیں توایک دوسرے کوالزام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیاتم انہیں وہ بات جو اللہ نے تم پر کھولی ہے بتاتے ہو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے تمہارے رب کے حضورتم سے بحث کریں گے کیاتم عقل سے کام نہیں لیتے۔

### درسس القسر آن نمبر55

أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (البقرة: 78) اس سے بہل آیت میں بیہ مضمون تھا کہ بنی اسر ائیل کے جولوگ مسلمانوں سے ملتے اور مسلمانوں کی مجلس میں آتے اور مذہبی امور پر ان سے باتیں کرتے ہیں ان کارویہ منافقانہ ہو تاہے۔مسلمانوں کے سامنے وہ اپنی طرف سے ان کو دھو کہ دینے کے لئے ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو بعض دفعہ مسلمانوں کے حق میں جاتی ہیں اور بائبل کی پیشگو ئیوں کا بھی ذکر ان کی گفتگو میں آ جا تاہے۔ مگر جب بیہ لوگ ایسی مجالس میں جاتے ہیں جو خالصةً ان کے اپنے لو گوں پر مشتمل ہو توایک دوسرے کو تا کید کرتے ہیں کہ اس معاملہ میں احتیاط کریں اور مسلمانوں کے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ نہ کریں جو مسلمانوں کی طرف سے ان کے خلاف بطور دلیل پیش ہو سکے۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرما تاہے کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ جانتاہے جو وہ چھیاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیاوہ خدا ان کے اس دہرے روبیہ سے غافل ہے اور اس کو ان کی اس ڈبل گیم کا پیتہ نہیں۔ آگے چل کر فرما تاہے کہ ان میں توایسے لوگ بھی ہیں مِنْهُ حُدِ اُقِیدُونَ ان میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل لاعلم ہیں خود اپنی کتاب سے اور اس کے معارف و مطالب سے بھی واقف نہیں لا یَعْلَمُونُ الْکِتْبَ إِلاَّ اَمَانِیَّ وہ اپنی کتاب کو بھی اپنی امیدوں اور خواہشات کی حد تک ہی جانتے ہیں۔اصل کتاب کیا کہہ رہی ہے اس سے غافل ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اصل کتاب نہیں بلکہ ان کے ذاتی خیالات ہیں وَ اِنْ هُمْہِ اِلاَّ يُطُنُّونَ (البقرة:79) اور وه صرف اینے ذاتی خیالات اور اپنی قیاس آرائیال کرتے ہیں۔ان آیات میں قرآن شریف نے بائبل کے ماننے والوں کی کیسی زبر دست تر دید کر دی ہے کہ اپنے مذہب اور اپنی کتاب کی نمائند گی کے طور پر جو باتیں وہ پیش کرتے ہیں وہ صرف ان کے اپنے خیالات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے جملہ مذاہب کی طرف سے بحث کرنے والے نما ئند گان کے سامنے بیہ شرط رکھی کہ وہ اپنادعویٰ بھی اپنی کتاب مقدس سے پیش کریں گے اور اس دعویٰ کی عقلی دلیل بھی اپنی کتاب سے پیش کریں گے مگر کوئی اس شرط پر بورانہ اتر ا۔

## درسس القسر آن نمبر56

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِآيُرِيهِمْ تُمَّ يَقُولُونَ هٰنَامِنُ عِنْدِاللهِ لِيَشْتَرُوابِه ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتُ آيُرِيْهِمْ وَ وَيُلُ لَّهُمْ مِّمَّا يَكُسِبُونَ (البقرة:80)

بنی اسرائیل کی سر کشیوں اور نافرمانیوں اور اس سلسلہ میں ان کی مسلمانوں سے کش کش کا بیان اور کلام الٰہی کے بارہ میں ان کی شر ار توں کا بیان جاری ہے اور اس آیت میں فرما تا ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر اس کو خدا کی طرف منسوب كرديت بين فرماتا ہے فَوَيْكُ لِلَّذِيْنَ يَكْتَبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِمْ لِس مِلاكت ہے ان لو گوں کے لئے جواینے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے لِیشَاکُرُوا بِه ' . 'نکهنَّا قَلِیْلًا اور اس گناه کا مقصدیہ ہے کہ دنیا کی دولت اور سازوسامان کو جو بالکل بے حیثیت اور معمولی قیمت کا ہے، حاصل کریں فَوَیْلٌ لَّهُمْهِ مِبَّا كَتَبَتْ أَیْدِیْهِمْهُ فرماتا ہے جو وہ اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے تحریر ات اور مضامین لکھتے ہیں وہ بھی ان کے لئے باعث ہلاکت ہیں ان کی یہ تحریرات جو کلام الٰہی کی تحریف کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈالی ہیں ان کو دینی بلکہ دنیوی طور پر بھی سخت نقصان پہنچایا ہے وَ وَیْكُ لَیْهُمْ مِیّاً یَكْسِبُونَ اور جو كمائی وہ ان تحریرات سے کرتے ہیں وہ بھی ان کے لئے نقصان اور ہلاکت کا باعث ہے۔ ان نصیحتوں کے جواب میں بنی اسرائیل جو بہانے بناتے ہیں ان میں سے ایک بہانہ یہ ہے وَقَالُوْا كُنْ تَكَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيًّا مَّا ۔ معد ودو آ معد ودقا کہ ہمیں آگ ہر گزنہ جھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یہو دیوں میں یہ تصور تھا کہ ہم خدا کی چنیدہ قوم اور اس کی محبوب قوم ہیں باقی دنیا تواپنے برے اعمال کا نتیجہ بھگتے گی۔ مگر ہمیں سزایا تو نہیں ملے گی یاملی بھی تو بالکل معمولی دوجار دن کے لئے۔ فرما تا ہے ان سے پوچھو قُلُ اَتَّخَذُنَّهُ عِنْدَاللهِ عَهْدًا كياتم نے اس بارہ میں اللہ سے کوئی عہد باندھا ہوا ہے فکن یُّخْلِفَ اللهُ عَهْدَاةً اس صورت میں اللہ تواینے عہد کی عہد شکنی نہیں کرے گا اُمْر تَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: 81) ياتم خدا كي طرف ايسي باتيں منسوب كررہے ہو جن كاتمہيں علم نہيں۔

### درسس القسر آن نمبر 57

بَلَى مَنْ كَسَبَسَيِّعَةً وَّ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْعَتُهُ فَاُولِيكَ أَصْحَبُ النَّادِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (القرة:82)

گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ بنی اسرائیل اپنی شر ارتوں اور سر کشیوں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزااور تنبیہہ سے ڈرانے پر بیہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم خدا کی پسندیدہ اور چنیدہ قوم ہیں اوّل تو ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا بھی تو صرف اتنا کہ دوچار دن ہمیں دوز خ کی آگ جھولے گی۔ آج کی دو آیات میں اس جھوٹے تصور کااصولی جواب دیاہے۔ سزااور جزاء کاکسی قوم یارنگ یانسل یازبان سے ہونے کا کیا تعلق ہے؟ سزااور جزاء کا تعلق تم بھی جانتے ہو سیحے ایمان اور اچھے اعمال سے ہے۔ کوئی شخص سفید رنگ کا ہے مگر خدا کی عبادت نہیں کر تااور انسانیت کو دکھ دیتاہے وہ بھی اسی طرح پکڑا جائے گاجس طرح ایک گندمی رنگ کا آدمی اگر ایساکر تاہے۔ کوئی کسی نسل سے ہو یا کسی ملک میں پیدا ہو،سب ایک خدا کے بندے ہیں، ایک رب العالمین کی مخلوق ہیں، سزا جزاء کے لئے کوئی خاص قوم چنیدہ یا پسندیدہ نہیں، فرما تاہے۔ بکلی کیوں نہیں، حقیقت ہے ہے کہ مَنْ کَسَبَ سَیِّعَةً جس شخص نے بدی کمائی اور لو گوں کے لئے دکھ اور تکلیف کا باعث ہواوّ اَحَاطَتْ بِهِ خَطِیْعَتُهُ یااس کی اپنی انفرادی غلطیوں اور گناہوں میں اتنابڑھ گیا کہ انہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا فُاولِیْكَ أَصْحُبُ النَّالِ توبیہ لوگ آگ والے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ آگ ہمیں معمولی ساچھوئے گی وہ بھی دوچار دن۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دوسروں کو د کھ پہنچانے کے مرتکب ہیں یاان کی ذاتی برائیوں نے ان کو گھیر ر کھاہے وہ اس آگ میں لمباعر صہ رہنے والے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ بال جولوگ ايمان لائے اور نيک اعمال بجالائے اُولَيْكِ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ بير جنت والے ہيں هُمْر فِيْهَا خُلِدُ وْنَ (البقرة: 83) وہ اس ميں رہ يڑنے والے ہيں۔

# درسس القسر آن نمبر58

وَ إِذْ آخَنُنَا مِيْثَاقَ بَنِينَ اِسُوَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلِي وَالْمَسْكِيْنِ وَقُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ أَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّلُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْهِ وَ اَنْتُنُهُ مُّعْوِضُونَ (البقرة:84) بني اسرائيل كي سر كشيوں اور نافرمانيوں كاذكر جاري رکھتے ہوئے اس آیت میں بیراشارہ فرمایا ہے کہ جو تعلیم بنی اسرائیل کو دی گئی تھی صرف تعلیم کے طور پر نہیں دی گئی تھی بلکہ ایک نہایت پختہ عہد ان سے لیا گیا تھا کہ وہ اس تعلیم پر عمل کریں گے مگر اب دیکھ لو کہ وہ کیااس عہدیر عمل کررہے ہیں اور اگر وہ عمل نہیں کررہے تووہ کس منہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سلسلہ نبوت جاری رہنا چاہیے تھا کیاوہ اس کے مستحق ہیں کہ عہد توڑتے ہوئے بھی خداان سے اپناعہد پورا کرے۔ دوسر المضمون اس آیت میں بیہ ہے کہ جس تعلیم کوبیر بنی اسرائیل حجور ٹبیٹھے ہیں وہ کوئی گھٹیا تعلیم بھی نہیں تھی نہایت خوبصورت اور اعلیٰ درجہ کی تعلیم تھی ایسی تعلیم تھی جس میں حقوق اللہ کا بھی پاس رکھا گیا تھا اللہ کے بعد انسانوں میں سے سب سے زیادہ ماں باپ انسان کے محسن ہیں ان کے حقوق بھی بتائے گئے تھے پھر دوسرے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کی تعلیم دی گئی تھی۔ شاید رشتہ داروں سے حسن سلوک تولوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں مگر اس تعلیم میں ان کے حق میں بھی تعلیم تھی جن کے سروں سے ماں باپ کا سابیہ اٹھ چکا ہو اور ماندہ بے کس محتاج لو گوں کے حقوق بھی بتائے گئے تھے۔ اور باقی ساری انسانیت سے حسن کلام کا ارشاد تھا کہ کہیں تم اپنے آپ کو چنیدہ قوم سمجھ کر دوسروں سے بدسلو کی کرنے لگو (جیسے آج کل کے یہودی خاص طور پر کرتے ہیں) اور حقوق الله کی ادائیگی کے لئے تمہیں نماز کا حکم تھا حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے زکوۃ مقرر کی گئی تھی اب بتاؤ کہ کیاتم اس تعلیم پر عمل کررہے ہو سوائے چندایک لو گوں کہ تم اس تعلیم سے اعراض کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دہے ہو۔

### درسس القسر آن نمب ر59

وَإِذْ أَخُنُ نَا مِيْنَا قَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَادِكُمْ تُمَّ اَفُكُرُ مِّنْ اَقْكُرُدُتُمْ وَ اَنْتُكُمْ مِّنْ اَفْكُرُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ وَيَادِهُمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَانُّوُكُمْ أَسْلَى تُفْكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ دِيَادِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ إِلَاثُمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَانُّونُكُمْ أَسْلَى تُفْكُووُنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ الْمَلَى تُفْكُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ الْمُلَى تُفْكُونُ عَلَيْهِمْ الْمُعْنُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ اللهُ بِغَافِلِ عَنْكُمْ اللهُ بِغَافِلِ عَنْكُمْ اللهُ ا

بنی اسرائیل سے نبوت کا عظیم الشان سلسلہ بنی اساعیل میں منتقل کرنا تاریخ انسان کا ا یک بہت بڑاواقعہ تھااور مذہبی د نیامیں اس کی بہت اہمیت تھی اور آج تک جو د نیا کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات نظر آتے ہیں ان کے چیچے اس تبدیلی کے نشانات ہیں۔ اس لئے قر آن مجیدنے شروع میں ہی اس مضمون کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ کیاوجوہات ہیں جن کی بناء پر یہ تبدیلی کی گئی۔ آج کی تین آیات میں بنی اسرائیل کی سر کشیوں اور نافرمانیوں کا ایک اور پہلو بیان کیا گیاہے جو اس تبدیلی کا باعث ہوا اور وہ خو دبنی اسرائیل کے باہمی تعلقات سے تعلق ر کھتاہے اور فرماتاہے کہ باوجو د اس کے ان سے پختہ اقرار لیا گیا تھا کہ تم باہمی تعلقات استوار ر کھوگے۔ تم نے ایک دوسرے پر مظالم کا سلسلہ شر وغ کر دیا، فرما تاہے۔اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آلیس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی لو گوں کو اپنی آبادیوں سے نہیں نکالو گے تم نے یہ اقرار کیا اور تم اس کے گواہ تھے۔اس کے باوجود تم وہ ہو کہ اپنے ہی لو گوں کو قتل کرتے ہو تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو۔ تم گناہ اور ظلم کے ذریعہ ان کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کرتمہارے پاس آئیں تو فدیہ لے کر ان کو چھڑاتے ہو جبکہ ان کا نکالناہی تم پر حرام تھا پس کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو پس تم میں رس القرآن

سے جوالیا کرے اس کی جزاء دنیا کی زندگی میں سخت ذلت کے سوااور کیا ہوسکتی ہے؟ (مطلب یہ کہ تمہیں تو یہ اعتراض ہے کہ تم سے نبوت کا سلسلہ کیوں چھین لیا گیا مگر تم روحانی بلندی تو الگ رہی دنیا کی عزت کے بھی مستحق نہیں رہے) فرما تا ہے اور قیامت کے دن وہ سخت تر عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ فرما تا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی۔ پس نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گااور نہ ہی وہ مد د دیئے جائیں گے۔

## درسس القسر آن نمبر60

وَ لَقَدُ التَّيُنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ التَّيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَ اَيَّنُ لَهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّهَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَالَا تَهُوْمَى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكُبُرُتُمُ وَالْبَيْنِةِ وَ اَيَّنُ نَهُ بِرُوْحِ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقِلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ فَفَرِيقًا كَنَّ بَتُمْ وَ وَرِيقًا كَنَّ بَتُمُ وَ وَرَبُقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلُ تَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقِلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ فَفَرِيقًا كَنَّ بَتُمْ وَ وَرِبُقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلُ تَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ وَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلُ تَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ وَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلُ تَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ وَقَلِيلًا مَّا لَهُ مِنْ اللّهُ بَلْفُونُ وَقَلِيلًا مَّا لَهُ مِنْ اللّهُ بَاللّهُ مِنْ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ بَعْمُ وَلَا لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ بَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ بَعْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اساعیل میں نبوت کا قیام صرف مذہبی نہیں بلکہ دنیا کی عام تاریخ میں بھی عظیم الثان تبدیلی تھی جس کے اثرات و نتائج مذہبی اور غیر مذہبی دونوں قسم کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور تاریخ میں ظاہر ہوئے اس آیت سے اس مضمون کے ضمن میں بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافرہانیوں کے ایک اور پہلو کا بیان ہے جس کا تعلق اس سلسلہ انبیاء سے ہے جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے اور بنی اسرائیل نے خود اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور ان کو دکھ دیئے۔ فرمایا ہم جو کہ ہم نے بنی اسرائیل کو موسی جیسا عظیم نبی دیا جس کو ہم نے کتاب عطاکی ان کو صاحب شریعت نبی بنایا۔ اور پھر قدی ہی نیٹیں ہوئے بیٹوں ہو بالڈسٹیل اور ہم نے رسولوں کا ایک سلسلہ حضرت شریعت نبی بنایا۔ اور پھر قدی آئین کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے اور بنی اسرائیل کی موسی کے پیچھے چلایا۔ یہ رسول ان کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے لحاظ سے ان میں ایک اہم نبی عیسی ابن مریم شے جن کو ہم نے کھلے کھلے نشانات دیئے اور یا کیزہ روح کے ساتھ ہم نے ان کی مدد گی۔

حضرت عیسیٰ کے خصوصی ذکر کی اس آیت میں یہ وجہ بھی ہے کہ اگرچہ دوسر بے انبیاء کی مخالفت کی داستان سب جانتے ہیں انبیاء کی مخالفت کی داستان سب جانتے ہیں افکی گئم کی خیر معمولی مخالفت کی داستان سب جانتے ہیں افکی گئم کے آگئم کی ڈوسول آیا جو تمہاری نفس کی گری ہوئی خواہشات کے مطابق تعلیم نہیں لایا تھا تواستگ کُرُدُتُم تم نے تکبر سے کام لیا اور فَفَرِیْقًا گذَبُتُم اور کچھ انبیاء کی تم نے تکذیب کی وَفَرِیْقًا تَقْتُلُونَ اور کچھ کو تم نے قل کرنے کی کوشش کی۔ اس لئے اب اگر تم رسول الله مَنَّا الله مَنْ تَعْدِی کوشش کی۔ اس لئے اب اگر تم رسول الله مَنَّا الله مَنَّا الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِن الله مِن الله مَنْ الله مِن الله مِن الله مَنْ الله مَنْ الله مِن الله مَنْ الله مَنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مَنْ الله مَنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مَنْ الله مَنْ الله مِن مِن داخل نہیں ہو سکتی میں الله کے قریب نہیں جاتے۔ الله می ا

### درسس القسر آن نمبر 61

و لَمَّا جَاءَهُمْ كِتُبُّ مِّن عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّهَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الكفورين (البقرة:90) اس آیت میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی کاایک اور اہم پہلو بیان کیاہے کہ بنی اسرائیل کے یاس اللہ کی کتاب قرآن شریف، اللہ کے حضور سے آئی ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے خود اس کی سیائی بھی قرآن شریف سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان کی کتاب میں پیشگوئیاں قرآن شریف کے بارہ میں رسول اکرم مُٹاکٹیٹی کی بعثت سے پوری ہورہی ہیں اور اس طرح اصل سچی بائبل کی تصدیق ہوتی ہے مگریہ لوگ اس کا بھی انکار کررہے ہیں جس سے خو د ان کی اپنی کتاب کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ حالا نکہ یہی لوگ قر آن شریف کے نزول اور رسول اکرم مُنَافِیْکِمْ کی بعثت سے قبل ''خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لئے مد د مانگا کرتے تھے اور ان کو الہام اور كشف ہوتا تھا......اور وہ ہمیشہ اس بات كا الہام پاتے تھے كہ نبى آخر زمان اور امام دوران جلد پیدا ہو گااوراسی وجہ سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پاکر ملک عرب میں آرہے تھے اور ان کے بچہ بچہ کو خبر تھی کہ عنقریب آسان سے ایک نیاسلسلہ قائم کیا جائے گا......... مگر جبکہ وہ نبی موعود اس پر خدا کا سلام ظاہر ہو گیا تب خو دبینی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے دل سیبہ ہو گئے۔" (ضرورۃ الامام روحانی خزائن جلد 13صفحہ 476)

اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک الیمی کتاب آئی جو اس تعلیم) کی جو ان کے پاس ایک الیمی کتاب آئی جو اس تعلیم) کی جو ان کے پاس تھی، تصدیق کر رہی تھی جبکہ حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ ان لو گوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا (اللہ سے) مدد مانگا کرتے تھے پس جب وہ ان کے پاس آگیا جسے انہوں نے بہچان لیا تو (پھر بھی) اس کا انکار کر دیا پس کا فروں پر اللہ کی لعنت ہو۔

## درسس القسر آن نمبر62

بِنْسَبَا اللهُ تَرُوْا بِهَ انْفُسَهُمْ اَنْ يَكُفُّوُ وَابِمَا اَنْذَلَ اللهُ بَغْيَا اَنْ يُنْوِّلُ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ فَنَا اللهُ مِنْ عَبَادِهِ فَبَاءُو بِعَضِبِ عَلَى عَضَبِ وَ لِلْكُفِرِيْنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ (البقرة: 9) بنی اس آیت سے یہ مضمون کے بیان میں اس آیت سے یہ مضمون بھی شروع ہو تاہے کہ بنی اسرائیل قر آن مجید کا انکار کیوں کرتے ہیں اور فرما تاہے کہ ان کے انکار کا باعث یہ ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم پر خدا تعالی اپنے فضل سے اپناکلام بازل فرمائے اور ایسے لوگوں کو جو اس کے حقیقی بندے ہیں اور جن پر وہ اپناکلام اتار نامناسب دیکھا ہے ان کو اینے کلام سے نوازے۔ بنی اسرائیل کی یہ مصیبت قدیم انکلام اتار نامناسب دیکھا ہے ان کو اینے کلام سے نوازے۔ بنی اسرائیل کی یہ مصیبت قدیم دنانہ میں بھی تھی اور آج بھی چل رہی ہے۔ اس کیفیت کا اظہار اس واقعہ سے ہو تا ہے جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو حضور مَنَّ اللہُ اِنْ ہُم کی زوجہ مطہرہ تھیں، نے بیان فرمایا ہے حضرت صفیہ آیک بیودی سر دار کی ہیٹی تھیں اور ان کا پیچا بھی بڑے سر داروں میں سے تھا حضرت صفیہ قوجہ نہ کی اور انہوں نے اپنے باپ اور پیچا کی ایک گفتگو بیان کی کہ میرے باپ نے بو چھا۔ بیان فرماتی میں کہ ان کا پیچا ان سے بہت لاؤ کر تا تھا مگر وہ ایک دن آیاتو اس نے میری طرف توجہ نہ کی اور انہوں نے اپنے باپ اور پیچا کی ایک گفتگو بیان کی کہ میرے باپ نے بو چھا۔ ملا قات ہوئی؟ ہاں ہوئی۔ کیا وہ سیچ نبی ہیں؟ ہاں سیچ نبی ہیں۔ پھر ایمان لانا ہے؟ ہر گز نہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔

(سیرت ابن ہشام من اجتمع الی یھود من منافقی الا نصار صفحہ 364 دارا لکتب العلمیۃ بیروت 2001ء)

اس آیت میں فرما تا ہے بہت براہے جو انہوں نے اپنے نفوس نیچ کر ان کے بدلے حاصل کیا کہ اس حق کا انکار کررہے ہیں جو اللہ نے اتارا اس بات کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے بندوں میں جن پر مناسب سمجھے اپنے فضل سے اپنا کلام اتارے۔ پس وہ غضب پر کئے ہوئے لوٹے اور ایسے کا فرول کے لئے رسواکن عذاب ہے۔

## درسس القسر آن نمبر 63

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ الْمِنُوْابِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْانُؤُمِنُ بِمَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْلِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ شُؤْمِنِيْنَ (البقرة: 92)

بنی اسرائیل کو یہ غصہ تھا کہ ان میں سلسلہ ُ نبوت جاری رہناچاہیئے تھااس لئے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قر آن مجید پر ایمان لاؤتوان کا جواب تھا کہ ہم تو صرف اس کلام پر ایمان لائیں گے جو ہم بنی اسرائیل پر اتارا جائے اور اس کے علاؤہ وہ ہر کلام کا انکار کرتے ہیں خواہ اس کلام میں دوزبر دست صفات پائی جائیں ایک تو یہ کہ وہ سر اسرسچے اور حقیقت پر مشتمل ہو اور صرف سیانہیں بلکہ سیچے کا مول سے بڑھ کر سیااور کا مل صدافت پر مشتمل ہو۔

دوسرے وہ کلام خود بنی اسرائیل پر اتارے گئے کلام کی تصدیق کرتا ہواور ان کے کلام کی پیشگوئیوں کو پوراکرتا ہو۔ تعجب کی بات ہے وہ ایسے کلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ کہ وہ صرف بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے کلام کو ہی مانتے ہیں درست نہیں کیو نکہ اگر تم ایسے ہی مومن ہوتو تم توخو داپنے اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو۔ پھر تمہارایہ بہانہ کہ ہم قر آن پر اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ وہ بنی اسرائیل پر نہیں نازل ہواسر اسر جھوٹ ہے اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کا تو تم انکار کرو تم تو خضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافر مانی کرتے رہے ہو، فرما تا ہے و لَقُلُ جَاءَکُمْ مُوسی پالْبینِنْ فِ مُشَوسی پالْبینِنْ کے کھوڑے کی شرت موسیٰ تمہارے پاس کھلے کھلے دلائل اور نشانات لے کر آئے تھے پھر ان کی غیر موجو دگی میں تم نے ایک بچھڑے کو خدا بنالیا ذرا سوچو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اس لئے تمہارایہ دعویٰ کہ تم صرف بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے کلام الٰہی کو مانتے ہو بھی سراسر غلط ہے۔

## درسس القسر آن نمبر 64

وَ إِذْ أَخَنُنَا مِيْتَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُنُوْا مَاۤ اَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْبَعُوْا قَالُوْا سَبِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهَ إِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمُ شُؤْمِنِيْنَ (البقرة:94)

حضرت مصلح الموعود رضى اللّه عنه فرماتے ہيں: \_

''اس میں یہود کی عہد شکنی کی ایک اور مثال بیان کی ہے کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کے زمانہ میں تم سے ایک عہد لیا اور عہد بھی الی حالت میں لیا جبکہ تم ظور کے دامن میں کھڑے تھے جو ایک مقدس مقام تھا مگر پھر بھی تم نے بدعہدی سے کام لیا اور طور کی تقذیس اور اس کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا.... یہ عہد کیا تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا ہے کہ جو کچھ ہم نے شہبیں دیاہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور ہماری اطاعت کر و مگر انہوں نے بجائے اطاعت کرنے کے کہا کہ ہم نے بات توسن لی ہے مگر ہم یہ بھی کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہم اس کی نافر مانی کریں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے ا بنی زبانوں سے ہی بیہ الفاظ کے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عملی نافر مانی کا ان الفاظ میں اظہار کیا گیا ہو۔ یعنی ان کے اندر روحانی لحاظ سے ایسا بگاڑتھا کہ وہ ادھر بات سنتے اور ادھر اس کی نافرمانی شروع کر دیتے.... وَ اُشُرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ .... یعنی ان کے دلوں میں اس (مجھڑے) کی محبت گفر كر گئی تھی۔ قُلُ بِنْسَهَا يَا مُعْرَكُهُ بِهِ إِيْهَا نُكُهُ وانْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِيْنَ فرما تا ہے اگرتم واقعہ میں ایمان لانے والے ہوتے تو کیا تمہارے ایمان تمہمیں اس بات کی اجازت دے سکتے تھے کہ جب موسیًا چند دنوں کے لئے باہر جاتے تو تم بت پر ستی شر وع کر دیتے۔ پھر تواس ایمان سے کفر ہی بہتر ہے ..... اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تووہ تمہارا ایمان تمہیں بہت برا تھم دیتا ہے کیونکہ تم ابتداء سے ہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کرتے چلے آئے ہو اور نبیوں کی مخالفت خواہ زبان سے ہوخواہ اعمال سے تبھی نیک نتائج پیدا نہیں کرتی پھراس کے ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کوایمان دار اور مؤمن کیسے کہتے ہو۔"

(تفسير كبير جلد دوم صفحه 42-43مطبوعه ربوه)

## درسس القسر آن نمبر 65

قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ اللَّاارُ الْاِخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنَ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمُ طِيوَيْنَ وَ كُنْ يَّتَمَنَّوُهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ اَيْدِيْهِمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ بِالظّلِمِيْنَ وَ لَنْ يَّتَمَنَّوُهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ اَيْدِيْهِمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ بِالظّلِمِيْنَ وَلَا كُنْتُم طُورِةً اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اللهُ سَنَةٍ وَمَنَ النَّانِينَ اَشْرَكُواْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ الْفَ سَنَةٍ وَمَنَ النَّانُ بَعِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (القرة: 95 تا 97) وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَنَابِ اَنْ يُعَمَّرُ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (القرة: 95 تا 97)

بنی اسر ائیل کی سر کشیوں اور نافر مانیوں کا ذکر چل رہاہے اور ان آیات میں اس کا ایک اور پہلو بیان ہے وہ یہ کہ بنی اسر ائیل میں بیہ خیال راسخ تھا کہ ہم خدا کی چنی ہو ئی قوم ہیں۔ نبوت بھی ہم میں ہے۔ شریعت بھی ہمیں دی گئی ہے۔ ساری دنیا میں عزت و فضیلت کا مقام صرف ہمیں حاصل ہے اور دنیا تو دنیا آخرت کا گھر بھی ہمارے لئے ہو گا، فرما تاہے قُلُ اِنْ کَانَتُ لَكُمُّ التَّاارُ الْاخِزَةُ عِنْدَاللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ تم كهو كه الرالله كے نزديك آخرت كا كھر بھي سب لو گوں کو چھوڑ کر تمہارے لئے ہے فَتَكَنَّوا الْمَوْتَ تو موت كى تمنا كرو مطلب يه كه اگر آدمی ایک ردّی مقام پر ہو مگر ایک اور اچھااور اعلیٰ اور خوبصورت اور ہر قشم کی نعمتوں سے بھر ا ہوااور مقام موجو د ہو تولاز ماً بیہ ردّی مقام والا آد می اچھے مقام میں جانے کی خواہش کرے گااور اس کے لئے کوشش کرے گا۔اب اگر تمہیں خیال ہے کہ تم بحیثیت نسل و قوم مرتے ہی جنت کے مستحق ہو تواس تکلیف دہ دنیا میں رہنے کے بجائے ذراخواہش تو کرو کہ ہم مرکر اگلے جہان چلے جائیں۔ کیونکہ یہ تو دنیا بھی جانتی ہے کہ یہودی قوم سب لو گوں سے زیادہ دنیا میں لمبی عمر یانے کی خواہش مندہے۔ فَتَمَنُوا الْہُوت کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ پھر مسلمانوں سے مباہلہ کرلواگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم مرتے ساتھ ہی جنت میں جاؤگے تو تم مسلمانوں سے مباہلہ کر کے تم اپنے خیال اور خواہش کے مطابق اسلام کو بھی شکست دے دو گے۔خو د بھی جنت میں جاسکتے ہو مگر فرماتا ہے یہ مجھی موت کی خواہش یاموت کے لئے مباہلہ نہیں کریں گے۔ و کن یَّتُنَهُ وَا اَبَدَّا وہ ہر گزیمی اس کی تمنانہ کریں گے بِمَا قَدَّامَتْ اَیْدِیْھِمْ بوجہ ان کاموں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِيدِيْنَ اور الله ظالموں كو خوب جانتا ہے

ررس القرر آن

وَ لَتَجِكُنَّهُمُ اَحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَلُوةِ اور تم سب لو گول سے زیادہ ان کو زندگی کے لئے حریص یاؤ کے وَمِنَ النَّذِیْنَ اَشْرَکُوْا ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ یکوڈ اَحَکُهُمُ کُو یُعَکَّرُ اَلْفَ سَنَةِ اِن میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال کی عمر دی جائے۔ وَمَا هُو یِمُزُحُزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ یَّعَکَّدُ حالا نکہ اس کا عمر دیا جانا اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں۔ وَاللَّهُ بَصِیْدٌ بِمَا یَعْمَلُوْنَ اور اللّٰداس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جووہ کرتے ہیں۔

## درسس القسر آن نمبر66

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِّجِبْرِيْلَ فَاتَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِالْذِنِ اللهِ مُصَرِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشُرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (البقرة: 98)

بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافر مانی کا ایک غیر معمولی پہلو بیان کیاہے کہ بیہ لوگ قر آن مجید اور آنحضرت مُنَّالِیُّنِمُ کی دشمنی میں اس عظیم فرشتے سے بھی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں جو تمام روحانی تحریکات کو اللہ تعالیٰ ہے حاصل کر کے انسانوں کے دلوں میں ملائکہ کے ذریعہ يہنجا تا ہے۔ فرماتا ہے مَنْ كَانَ عَدُاوًا لِبِجِابِيلَ كه جو جبريل كا دشمن ہے فَاللَّهُ نَزَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَو وہی جس نے تیرے دل پر اللّٰہ کے تھم سے کلام اتاراہے اشارہ یہ ہے کہ تیرے دل جیسادل ہو اور اس پر جو کلام اتارا گیا ہو وہ بِاَذِنِ اللّٰہِ ہو خدا کے تھم پر وہ کلام اترا ہو مُصَدِّباقًا لِّمَا بَانِينَ يَكَ يُهِ اور وه كلام ايسا هو كه اس سے پہلے نازل شده كلام كى پيشگو ئياں يورى هوتى هوں اور اسی کلام کی تائید اور تصدیق کرتا ہو وَ هُدًای پھر ہر قشم کی رہنمائی، ہر مزاج اور ہر مقام کے آدمی کے لئے رہنمائی اس میں موجود ہو اور صرف رہنمائی نہ ہو بلکہ بُشُری لِلْمُؤْمِنِیْنَ ان لو گوں کے لئے جو اس پر ایمان لائیں ان کے لئے دنیاو آخرت میں ملنے والی نعماء کی ہر طرح کی بشار تیں ہوں ایسے کلام کو ایسے دل پر نازل کرنے کا ذریعہ بننے والے فر شتہ سے د شمنی کرنا کتنی نادانی ہے۔ اس لئے مَنْ كَانَ عَدُوًّا تِلْهِ وَ مَلْإِكْتِهِ وَرُسُلِهِ وَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكُلِلَ لِس جولوگ اس قشم کی نادانی میں مبتلا ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ملائکہ سے دشمنی کرنے والے، اللہ کے ر سولوں سے جن پریہ ملائکہ اللہ کا کلام اتارتے ہیں دشمنی کرنے والے اور جبریل سے جو تمام دلوں پر روحانی علوم اتارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دشمنی کرنے والے یامیکائیل سے جو تمام دماغوں کو ان روحانی علوم کی جو دلوں پر نازل ہوتے ہیں۔ حکمت سکھانے کا ذریعہ بنتاہے دشمنی کرنے والے جان لیں۔ فَاِنَّ اللهُ عَدُوُّ لِلْكُلْفِرِيْنَ (البقرة:99) كه وه ملائكه اور رسولوں سے دشمنی مول نہیں لے رہے بلکہ خداسے دشمنی مول لے رہے ہیں۔خداایسے کا فروں کا دشمن ہے۔

### درسس القسر آن نمبر 67

وَ لَقَلْ اَنْزَلْنَا اللّهِ الْبِيكِ الْبِيكِ الْبِينِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا اللّهِ الفَسِقُونَ أَوَ كُلّهَا عَهَدُواعَهُمّا نَّبَنَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّهَا مَعَهُمْ نَبَنَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ كِتْبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْدِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(البقرة:100 تا102)

اس بات کے بیان کے بعد کہ بنی اسرائیل قر آن مجید کے انکار اور آنحضرت صَلَّالْیَا مِیْمَا تکذیب میں اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں کہ اس عظیم الثان فرشتہ جبریل سے بھی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تمام روحانی وحی اور رسالت کا واسطہ ہے اور انسانی قلوب پر اور سب سے بڑھ کر حضور مَنَّا ﷺ کے دل پر اللہ کا کلام نازل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس فرشتہ سے بھی دشمنی کرتے ہیں جس کانام میکائیل ہے جوانسانی ڈماغ کوروحانی علوم واحکام کی حکمتیں سکھا تاہے حالا نکہ جن آیات کابی انکار کررہے ہیں اور جس رسول کی تکذیب کررہے ہیں اس کی کیفیت بہے کہ وَ لَقَكُ ٱنْزَلْنَا الِكِكَ اليِّي بَيِّنْتٍ كه هم نے تيري طرف روش اور واضح آيات اور نشانات اتارے ہيں وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفُسِقُونَ اور وہی لوگ اس کاا نکار کرسکتے ہیں جو عہد کرکے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو توڑنے والے ہیں اور یہ عہد شکنی ان کی تاریخ کا حصہ ہے اُو کُلَّیہا عَهَدُوا عَهُدًا نَّبَكَ ا فَرِیْقٌ مِنْهُ مُرجبِ بھی انہوں نے کوئی عہد کیاتوان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو بھینک دیا بکُ ٱكْتَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلكه إن ميں ہے اكثر ايمان نہيں لاتے وَ لَهَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ اور اب جوان کے پاس رسول خاص خدا کے حضور سے آیا ہے مُصَدِّقٌ لِّماً مَعَهُمْ اور جوان کے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کر تاہے اور ان کی پیشگو ئیوں کو پورا بھی کر تاہے۔ نَبَنَ فَرِیْقٌ صِّنَ الَّذِینَ أُوْتُواالْكِتْبَ كِتْبَاللَّهِ وَدَاءَ ظُهُوْدِهِمْ تُوان لُو لُول مِين سے ایک فریق نے جن کو کتاب دی گئی تقى الله كى اس كامل كتاب كو پس پشت ڈال دیاہے۔ كَانَّهُوْرُ لاَ يَعْلَمُوْنَ گوياوہ جانتے ہى نہيں يعنى گویاان کوعلم ہی نہیں کہ ان کی اپنی سابقہ کتاب میں اس کتاب کے حق میں پیشگو ئیاں ہیں۔ يرس القرآن

## درسس القسر آن نمبر 68

وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْلَى وَمَا كَفَرَ سُلَيْلُنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَوُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُوَ (البقرة:103) اس آيت سے بنی اسر ائيل کی رسول کريم مَلَّاللَّيْمَ ا کی تکفیر و تکذیب اور بنی اسر ائیل کی نافر مانیوں اور سر کشیوں کے ایک اور پہلو کا ذکر شر وع ہو تا ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے آپ مَنَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ کے خلاف صرف زبانی تکفیر و تکذیب کا سلسلہ جاری نہیں کیا بلکہ عملی طور پر ایسی کاروائیاں آپ سُلَّاتِیْمٌ کی مخالفت میں شروع کر دی ہوئی ہیں اور جس طرح بنی اسر ائیل کے ایک طبقہ نے خدا کے ایک سیجے اور زبر دست نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کاروائیاں شروع کی تھیں آج کے بنی اسرائیل رسول الله صَلَّالَیْمَا کِمُ خلاف وہی کاروائیاں کررہے ہیں، فرماتاہے وَ اتَّبَعُوْاهَا تَتْلُواالشَّدَطِيْنُ اوربيہ پيروی کرتے ہیں ان باتوں کی جو شیطان جیسے شر ارتی لوگ پڑھتے اور کرتے تھے علی مُلُكِ سُكَيْلُ حضرت سلیمان کی حکومت کے خلاف وَ مَا کَفَرٌ سُکینٹن سلیمان نے تو ہر گز کفر نہیں کیا تھا مگر یہ لوگ حضرت سلیمان پرشرک اور کفر کا حجمو ٹاالزام لگاتے تھے اور آج تک پیرالزام محرف شدہ بائبل میں لکھا ہوا موجو د ہے وَ لٰکِنَّ الشَّلِطِیْنَ کَفَرُوْاحقیقت میں یہ شر ارتی لوگ ہی توحید اور سیج دین کا انکار کرتے ہیں یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اور لوگوں کو نہایت باریک پراسرار باتیں سکھاتے ہیں۔

پھر فرما تاہے و مَا اُنْذِلَ عَلَی الْملکگینِ بِبَابِلَ ها دُوْتَ وَ مَادُوْتَ یہ بنی اسر ائیل ان سرگر میوں کی پیروی کر رہے ہیں جس کی تعلیم جو دو فرشتہ نما وجو دوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ یہاں اس زمانہ کا ذکر ہے جب بنی اسر ائیل قید کرکے فلسطین سے عراق میں غلام بناکر لائے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے اندرونی طور پر ہاروت اور ماروت کی سرگر میوں کے ذریعہ اور ہیرونی طور پر حضرت ذوالقر نین خورس کے ذریعہ ان بنی اسر ائیل کو آزاد کر وایا اور وہ واپس پروشلم اور فلسطین جانے کے قابل ہوئے۔ رسول کریم مُنگی تی میں اندرونی طور پر مقر بیرونی طور پر کا گئی تھیں اندرونی طور پر استعال کر رہے ہیں جو بابل میں اندرونی اور بیرونی طور پر کی گئی تھیں اندرونی طور پر استعال کر رہے ہیں جو بابل میں اندرونی اور بیرونی طور پر کی گئی تھیں اندرونی طور پر

یہودی قبائل حضور مُناہِ ﷺ کے خلاف فتنہ پر دازی کرتے ہیں اور بیر ونی طور پر مکہ والوں اور ایران کے بادشاہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہاروت، ماروت کی سر گر میاں صداقت اور انصاف کی خاطر اور ظلم مٹانے کے لئے تھیں۔ جبکہ ان یہود کی کوشش سراسر كفراور ظلم كے لئے ہيں۔ فرما تاہے وَ مَا يُعَلِّلنِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلَآ إِنَّهَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُورُ كَهِ بِاروت، ماروت دونوں جو تدابیر لو گوں كو سكھاتے تھے اس كے متعلق كہہ دیتے تھے کہ ہم لوگ آزمائش کے طور پر ہیں پس ان تدابیر کو کفر کا ذریعہ نہ بنالینا فیکنَعَلَّمُوْن مِنْهُماً مَا يُفَدِّ قُوْنَ بِهِ بَدْنَ الْهَرْءِ وَ ذَوْجِه تووه لوگ اليي گهري تدابير ان دونوں سے سيکھتے جو خاوند اور بیوی کو جدا کرکے رکھ دیں و ما هُمْ بِضَالِدِیْن بِه مِنْ اَحَدٍ إِلّا بِاِذْنِ اللهِ مَر وہ الله کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہ پہنچاتے تھے گر ان لو گوں کا جو رسول کریم مَنَّا عَلَيْهُمُ کے خلاف شرارت کررہے ہیں حال ہے ہے کہ وَ یَتَعَلَّمُونَ مَا يَضَّرُّهُمْهُ وَ لَا يَنْفَعُهُمْهُ بِهِ وہ کچھ سکھ رہے ہیں جو ان کو نقصان دیتا ہے اور نفع نہیں دیتا۔ پھر یہ لوگ بھی جانتے ہیں وَ لَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَارْيهُ مَا لَكُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ كه جس نے بير سودا كيااس كا آخرت ميں كوئي حصه نہيں وَ لَبِئْسَ مَا شَكَرُوا بِهَ اَنْفُسَهُمْ لِيس بہت براہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو پیج والاكو كَانُواْ يَعْلَمُونَ كَاشُوه جانتـ

# درسس القسر آن نمبر69

وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَمَنُوا وَاتَّقُواْ لَهُوْدِيةٌ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (البقرة:104) بيه آیت گزشتہ آیات کے مضمون کی میکیل کے طور پر ہے گزشتہ آیات کا مضمون تھا کہ یہ بنی اسرائیل اس لئے رسول اکرم مَنْاللَّهُ مِنْمَ اور قر آن شریف پر ایمان نہیں لاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بنی اسرائیل کو صدیوں سے جو فضیلت دی جارہی تھی اس میں فرق آ جائے گا اور ان کی عظمت نہیں رہے گی۔ فرما تاہے کہ معاملہ بالکل الث ہے و کو آنھ مڈ امنوا اگر بیلوگ ایمان لے آتے مگر صرف ایمان کا لفظی اقرار کافی نہیں وَاتَّقَوْا عَمَلی طور پر تقویٰ اختیار کرتے كَيْتُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ خَيْرٌ تُواللَّه كَي طرف سے جو بدلہ ان كوملتاوہ اس سے بہت بہتر ہو تاجس عظمت، فضیلت کواینے گمانوں سے بحانے کے لئے وہ ایمان نہیں لارہے کو کانُوا یَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے کہ اب ایمان لانے والے عظمت و فضیلت پائیں گے اور نہ ماننے والے رسواہوں گے۔ يَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَقُوْلُواْ رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُواْ وَ لِلْكَفِرِينَ عَنَابٌ اَلِیْھُ (البقرۃ:105) بنی اسرائیل کی شر ارتوں اور سر کشیوں کے ایک اور بہت ہی اہم پہلو کا بیان شر وع ہو تاہے اور وہ بیہ ہے کہ حضور مُنَّا ﷺ کے خلاف جو ہتھکنڈے یہود نے اختیار کئے ان میں سے ایک نہایت اہم ،تھکنڈے کا ذکر کرکے مسلمانوں کو اس کے بارہ میں توجہ دلائی گئی ہے یہود کی شر ارت کی تکنیک یہ تھی کہ مجالس میں ایسے الفاظ کا استعال کریں جس کے ایک طرف تو بہت اچھے معنے ہوں مگر دوسری طرف اس کے ایسے معنے بھی نکل سکتے ہوں جو بے اد بی پر مشتمل ہوں یا چھے معنے والے لفظ کو اگر ذرا تلفظ میں ملکی سی تبدیلی کے ساتھ کہا جائے تواس کے معنے نامناسب سمجھے جائیں۔مسلمانوں کواس آیت میں داعِنا کالفظ استعال کرنے سے منع کیا گیاہے کیونکہ جہاں راعِنا کے لفظ کے بیہ معنے ہیں ہمارا خیال رکھیئے وہاں بیہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ آپ ہماراخیال رکھیں ہم آپ کاخیال رکھیں گے یااگر داعِنا کے لفظ کو تھوڑی سی لفظی تبدیلی کے ساتھ رَا عِیْنَا کر کے پڑھے جائیں تو معنے بن جائیں گے اے ہمارے چرواہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لو گوجو ایمان لائے ہو داچنآنہ کہا کروبلکہ بیہ کہا کرو کہ ہم پر نظر فرمااور ارشاد کیا کہ غور سے سنا کروایسے کا فروں کے لئے جواس قشم کی شر ارت کرتے ہیں در دناک عذاب ہے۔

### درسس القسر آن نمبر70

مَا يَوَدُّ النَّنِيْنَ كَفَرُوامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ آنَ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (البقرة: 106)

بنی اسرائیل کے اس حسد اور جلن کا ذکر جاری ہے جو ان کو حضور مُلُی الیّم اور قر آن
سے تھا۔ فرما تاہے کہ اہل کتاب میں سے انکار کرنے والے اور مشرک بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم
سر تمہمارے رب کی طرف سے کوئی خیر اتاری جائے (کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدائی ٹھیکہ دار
سمجھتے ہیں) حالا نکہ اللہ جے چاہے، جس کو مناسب سمجھے اپنی رحمت خاص سے متنتع فرما تاہے۔
دراصل یہ مخالفین اللہ کے فضل کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ
واللّٰهُ ذُو الْفَصَٰ لِ الْعَظِیْمِ اللّٰہ کَافْسُل بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، ساری د نیاہی اس کی د نیاہے،
ساری انسانیت ہی اس کی مخلوق ہے، سب قومیں اس کی پیدا کر دہ ہیں۔ اگر بنی اسرائیل اس کے
مر پر عمل نہیں کرتے تو وہ کوئی حق نہیں رکھتے کہ اس کے صرف وہی اس کے فضل کے وارث
ہوں دو سری قوموں پر بھی خدا اپنے عظیم فضل سے اپنی رحمت نازل کر سکتا ہے۔
موں دو سری قوموں پر بھی خدا اپنے عظیم فضل سے اپنی رحمت نازل کر سکتا ہے۔
مطرت مصلح الموعود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:۔

"نہ اہل کتاب اس بات کو پیند کرتے ہیں کہ تم پر خداکا فضل نازل ہو اور نہ ہی مشرک۔ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے تم محمد رسول اللہ سُکاٹیڈیٹم کا ظاہری ادب ترک کر دو اور تمہارے دلوں میں ان کی وقعت کم ہوجائے اور اس طرح تم میں تفرقہ اور شقاق اور فساد پیدا ہوجائے اور تمہارا اتحاد جس کی وجہ سے تمہیں طاقت حاصل ہے جاتا رہے۔۔۔۔۔ فرما تاہے ان باتوں سے کیا بنتا ہے خدا تعالی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرلیتا ہے۔ اس وقت اس نے محمد رسول اللہ سُکُلٹیٹیٹم کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے۔ کرلیتا ہے۔ اس وقت اس نے محمد رسول اللہ سُکُلٹیٹیٹم کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے۔ پس تم چاہے کتنی گالیاں دے لو خدا کا نبی جیتنا چلا جائے گا کیونکہ اس کے لئے خدا تعالی کی غیر سے جوش میں آئی ہوئی ہے واللہ دُو الْفَضُلِ الْعَظِیْمِ میں اس طرف توجہ دلائی کہ اس کی رحمت عام ہے اس لئے اگر تم ایمان لے آؤ تو ہماری رحمت ختم نہیں ہوگئی اگر تم توجہ کرلو تو متمہیں بھی ہماری رحمت سے حصہ مل جائے گا۔ " (تفسیر کیر جلد دوم صفحہ 64-95 مطبوعہ ربوہ)

ورس القرآن

## درسس القسر آن نمب ر71

مَا نَنْسَخُ مِنَ اَيَةٍ اَوْ نُنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْدٍ مِّنُهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَكُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَكُمُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا تَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا تَصِيْدٍ (البقرة: 107،108)

بنی اسر ائیل کی سر کشیوں اور نافر مانیوں کے سلسلہ میں جو مضمون بیان ہور ہاہے اس کا ایک اہم پہلوان دو آیات میں بیان کیا گیاہے اور وہ مضمون یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل پر جو کلام نازل ہواوہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھاجوا حکامات حضرت موسیٰ اور سابقہ انبیاء کو دیئے گئے وہ خدا کی طرف سے نتھے تو پھریہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ رسول اکرم مَثَانَّاتُیْکِمْ نے اس کلام اور ان احکامات کی جگہ دوسر اکلام اور دوسرے احکامات دنیا کو دیئے ہیں اس سوال کا جواب ان دو آیات میں بڑی مضبوطی سے دیا گیاہے اللہ تعالی فرما تاہے کہ بنی اسر ائیل پر اترنے والے کلام اور احکامات کو ہم نے منسوخ کیا ہے اور بنی اسرائیل کی بدعملیوں کی وجہ سے ہم نے ہی ان کو تھلا یا ہے۔رسول اکرم مَنَّا نُکْیَا ﷺ نے از خو د منسوخ نہیں کیا۔ ہم نے ہی بنی اسرائیل پر وہ کلام اور وہ احکام نازل فرمائے تھے اور اب ضرورت کے بدلنے پر اور ان کے بھلائے جانے کے بعد ہم نے ہی ان کا نغم البدل اتاراہے یا بھولے ہوئے حصہ کو جس کا قائم رکھنا ضروری ہے ہم نے ہی مہیا کیا ہے یہ ساراکام خدا کی قدرت سے ہواہے کیاتم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پرخوب قدرت ر کھتا ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی دائمی سنت ہے ماضی کے صحائف کے مٹ جانے اور بھلائے جانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف خدانے اتارے اور اب موسوی صحائف کے مٹ جانے اور بھلائے جانے پر رسول اکر م صَلَّا لَیْکِتْم کے ذریعہ کامل کتاب اتاری۔

حضرت مصلح موعودٌ دوسري آيت کي تفسير ميں فرماتے ہيں:۔

''فرماتاہے اَکھُہ تَعُکُمُہِ اَنَّ اللّٰہَ لَکُ مُلُکُ السَّہٰوٰتِ وَالْاَدُضِ کیا تَمْہِیں معلوم نہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہم ایک انقلاب عظیم کے پیدا کرنے کے لئے اور ایک نیا آسمان اور ایک نئ زمین پیدا کرنے کے لئے ایساکرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم سَکَّاتِیْکِمْ کے زمانہ کے کفار کو

صرف اس امر کا تو غصہ نہ تھا کہ ان کے خیالات کے خلاف ایک نیا خیال رسول کریم ملکی تیائی کیوں پیش کرتے ہیں انہیں جس بات کا خطرہ تھا اور جس کا تصور کرکے بھی انہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں قرآن کی حکومت قائم نہ ہوجائے پس فرمایا اَکھُ تعُکھُ اُنَّ اللّٰهُ لَکُ مُلُکُ السَّلَوٰتِ وَالْاَرْضِ اے انکار کرنے والو! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خداز مین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ پس جب اس نے اس بادشاہت کو ایک نئے رنگ میں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیاہے تو اس کے فیصلہ کے یوراہونے کو کون روک سکتا ہے۔"

(تفسير كبير جلد دوم صفحه 102 مطبوعه ربوه)

### درسس القسر آن نمب ر72

اَمْرُ تُورِیْدُونَ اَنْ تَسْعُلُوْا رَسُولِکُمْ کَهَا سُیالَ مُوسِلی مِنْ قَبُلُ وَ مَنْ یَبَبَالِ الْکُفْرُ بِالْوِیْمَانِ فَقَلْ ضَلَّ سَوَاءَ السِّبِیْلِ (البقرة: 109) بنی اسرائیل کی سر کثیوں کا ایک پہلوجس کا اس آیت میں ذکر ہے ہیہ کہ وہ مسلمانوں میں ہمارے نبی مَثَلِّیْنِیْمَ کے ادب واحرام کو کم کرنے کے لئے جو کوشش کرتے تھے اس کا ایک طریق بیہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ عادت پڑے کہ وہ حضور مَثَلِّیْنِیْمَ سے نامناسب سوالات کریں۔ جہاں صاحب علم سے سوال کرنا علم بڑھانے کا ذریعہ ہے وہاں صاحب علم سے بے کار سوال کرنا نہ صرف ضیاع وقت ہے بلکہ بے ادبی پر منج ہو سکتا ہے نیز علم حاصل کرنے والوں کی ذہنی استعدادوں کو کمزور کرنے کا باعث بھی ہو سکتا ہے اس لئے فرمایا کیا تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرنا چاہے ہو جس طرح اس سے پہلے موسک سے سوال کئے گئے تھے (اور بھول جاتے ہو) جو شخص کفر کو ایمان سے بدل لے تو سمجھو موسی سے سوال کئے گئے تھے (اور بھول جاتے ہو) جو شخص کفر کو ایمان سے بدل لے تو سمجھو کہ وہ میں درستہ سے بھٹک گیا۔ حضرت مصلح موعود تحریر فرماتے ہیں:۔

"نادان عیسائی مصنف اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آمخضرت مُنَّا فَلَیْمُ العود باللہ اپنی کم علمی چھپانے کے لئے صحابہ گوسوال کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ صحابہ گوسوال کرنے سے نہیں بلکہ حضرت موسیؓ کے زمانہ کے لوگوں جیسے سوال کرنے سے روکا گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی سوال زیادتی علم کے لئے ہو تا ہے اور کوئی بحقی کو تعلم کے لئے ہو تا ہے اور کوئی بحقی کو تعلم کے لئے ، غرض ہر سوال بحثی کے لئے۔ کوئی بے ادبی کے لئے ہو تا ہے اور کوئی تحقیر و تذلیل کے لئے ، غرض ہر سوال الگ رنگ رکھتا ہے۔ معقول انسان کبھی بھی کسی غیر معقول سوال کی دوسرے کو اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی لڑکاکا کج میں پروفیسر کے سامنے کھڑے ہو کر سوال پر سوال کر تا چلا جائے تو وہ لازماً اُسے ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہو گا کہ پروفیسر اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے سوال کرنے سے روک رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے لغواور بے ہو دہ سوالات کو ناپیند کیا ہے نہ کہ محض سوالات کو چنانچہ شیپل مُوسی میں کریم نے لغواور بے ہو دہ سوالات کو ناپیند کیا ہے نہ کہ محض سوالات کو چنانچہ شیپل مُوسی میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور حضرت موسی سے لوگ جس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور حضرت موسی سے لوگ جس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور حضرت موسی سے لوگ جس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔

ان کانمونہ قرآن کریم کی اس آیت میں دکھایا گیاہے کہ یسنگلگ اَهُلُ الْکِتْلِ اَنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِمُ كِتْبًا هِنَ السَّمَاءِ فَقَدُ سَالُوْا مُوسِّى اَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوْ اَ اِلنَّاللَّهُ جَهُرَةً (النساء:154) یعنی یہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آسمان سے ان پر ایک کتاب اتار کرلے آئے۔ یہ سوال توانہوں نے پھر بھی کم کیاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تواس سے بھی بڑاسوال کیا گیا تھا۔ اور کہا گیا تھا کہ تو خدا کو پکڑ کر ہمارے سامنے لے آئب ہم ایمان لائیں گے۔ اِسی طرح تورات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو تاہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بات بات برسوال کیا کرتے تھے۔"

(تفییر کبیر جلد دوم صفحه 108-109مطبوعه ربوه)

# درسس القسر آن نمبر73

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَّا مِّنَ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِاَمْرِمِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (البَقرة: 11)

یہ آیت اہل کتاب کی اسلام کے خلاف کوششوں کا ذکر کرکے پھر ان کے اس زبر دست پر اپیکنڈا کا قلع قمع کرتی ہے جو کئی صدیوں سے عالمی سطح پر نہایت زور سے کیا جارہا ہے، فرماتا ہے: اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کافر بنادیں اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے وہ ایسا كرتے ہيں بعداس كے كہ حق ان پرروشن ہو چكاہے فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْاتُم انہيں معاف كر دواور ان سے در گزر کرو حقی یاتی الله بامرہ یہاں تک کہ الله اپنا تھم لے کر آئے اِنَّ الله علی کُلِّ شُیء قَدِیْرٌ یقیناًاللہ ہر چیزیر خوب قدرت رکھتاہے۔ آیت کے اس جھے میں مسلمانوں کو پیہ تھم ہے کہ اگر چیہ اہل کتاب بیہ چاہتے ہیں کہ تم ایک د فعہ پھر کافرین جاؤاور بیہ کسی حکمت اور نیک ّ خواہش کے متیجہ میں نہیں بلکہ اس حسد اور جلن کی وجہ سے ہے جوان کے دلوں میں ہے پھر کسی ناوا قفیت کی وجہ سے بھی نہیں، اسلام کی صداقت اور حقانیت خوب ان پر روشن ہو چکی ہے مگر تم ان کومعاف کرواور ان سے در گزر کرو، خدا تعالی خو داس بارہ میں حکم نازل فرمائے گالیکن ملّا کہتا ہے کہ کا فر کو پکڑواور ان کو تلوار کے زور سے مسلمان بنالو(اور بیہ بھی ملّا صرف کہتا ہے کسی یہودی اور عیسائی پر تلوار اٹھانے کی جر اُت نہیں کر تا صرف نہتے شریف احمدی مرد، عور توں، بچوں پر حملہ کر تاہے) اللہ نے جو تھکم دیاوہ توپہ تھا کہ وَ قَاتِلُوْا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ الَّذِیۡنَ یُقَاتِلُوۡنَکُمْہُ وَ لَا تَعْتَكُ وُا(البقرة: 191) كه جوتم يرحمله آور ہيں ان ہے لڑائی كرواور Aggression نه كرو نيز فرمايا أذِنَ لِلَّذِينَ يُفْتَكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ (الحج:40) كه لرائى كى اجازت ان مسلمانوں کو دی گئی ہے جن پر حملہ کیا جاتا ہے کیونکہ ایسے مسلمان مظلوم ہیں۔ غرض یہ آیت مغرب کے مخالفین اسلام کے خلاف ایک زبر دست دلیل ہے کہ ان کا اسلام پر جار حانہ حملہ کرنے کی تعلیم دینے کاالزام بالکل غلطہے بلکہ اسلام ان سے عفواور در گزر کے سلوک کا حکم دیتا ہے۔

# درسس القسر آن نمبر74

وَ اَقِيْهُواالصَّلَوةَ وَاٰتُواالزَّلُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُ وَهُ عِنْدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْدٌ (البقرة: 111) بني اسرائيل كاحضور مَثَاثِيْتُمْ كي نبوت اور قرآن مجيد كے کلام الٰہی ہونے کا انکار دنیا کی مذہبی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے اور بنی اسر ائیل نے گزشتہ 14 سو سال میں جو مخالفت کی اس کا دنیا کی نہ صرف مذہبی تاریخ پر اثریڑا ہے بلکہ دنیا کی عام تاریخ اور د نیا کی تاریخ میں ممالک کی تشکیل پر بھی اس کا گہر ااثر ہے۔ قر آن شریف کے اس حصہ میں جہاں تفصیل کے ساتھ اس کش مکش کا ذکر ہے وہاں قر آن شریف کے طریق کے مطابق پیش آمدہ مسائل کا حل اور ان کے بارہ میں رہنمائی بھی کی گئی ہے چنانچہ اس آیت میں بنی اسرائیل کی اس لمبی کش مکش کے بیان کے دوران میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے کہ اگر وہ اس کش مکش کے تکلیف دہ نتائج سے بچنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کی طرف توجہ کریں۔ (1) حقوق اللہ (2) حقوق العباد ۔ حقوق الله كي طرف وَ أقِيبُهُوا الصَّلْوةَ ميں توجه دلائي گئي ہے كه نماز قائم كرو تمام شر ائط کے ساتھ باجماعت نماز کی پابندی کروجو ذکر الہی، دعا، تخمید وتشبیح واستغفار پر مشتمل ہے اور حقوق العباد کی طرف وَ اٰتُواالدُّکُوةَ کی طرف توجہ کرو اور لو گوں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچاؤ۔اگر ایساکروگے تو تمہاری کوششیں ضائع نہیں جائیں گی۔ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِکُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللّٰهِ تَم جو نیک کام اپنے نفسوں کی خاطر آگے جھیجو گے اس کو خدا کے حضور پاؤ گے۔ تمہارے یہ کام، تمہاری یہ جدوجہد پر خداکی نظریں ہیں۔ اِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ تم جو کام کرتے ہواللہ ان کوخوب دیکھ رہاہے۔حضرت مصلح موعودؓ فرماتے ہیں:۔

"خدا تعالی کا بیہ کہنا کہ تم ان لوگوں کو سزانہ دو (جیسا کہ پہلی آیت میں ذکر ہے۔
ناقل) بلکہ اسے ہم پر چھوڑ دوچو نکہ مسلمانوں پر گرال گزر سکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے بتایا
کہ جب تمہیں دشمن کے مقابلہ میں اپنی بے بسی کو دیکھ کر غصہ آئے اور تمہارے لئے صبر کرنا
مشکل ہوجائے تواس کاعلاج بیہ ہے کہ تم اللہ تعالی کے آسانہ پر جھک جاؤاور نمازوں میں ہم سے
دُعائیں مانگو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ تم زکوۃ کے ذریعہ غرباء کی مدد کرو۔ بتالی
ومساکین اور بیوگان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔" رہے جددوم صفحہ 115-111 مطبوعہ ربوہ)

# درسس القسر آن نمبر75

وَ قَالُوا لَنْ يَّلُخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُوْا بُرُهَا نَكُدُر إِنْ كُنْنَتُهُ صِلِقِينَ (القرة:112) كُرْشته آيت ميں بني اسرائيل كے اسلام سے انكار اور مسلمانوں کے خلاف کمبی کوشش کے مقابلہ میں ہدایت دی تھی کہ تم صبر سے کام لیتے ہوئے ان سے معافی اور در گزر کرنے کاسلوک کرواور ان کے مقابلہ کے لئے نماز باجماعت اور ادائیگی ز کوۃ سے کام لو۔ آج کی آیت میں اہل کتاب کی ایک اور شر ارت کا ذکر کر کے اس کی تر دید فرمائی ہے، فرماتا ہے: وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو گا۔ سوائے ان کے جویہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ یہود کا خیال تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہیں اور اللہ کی رحمت کے تمام وعدے انہیں کے لئے ہیں اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ مسیح علیہ السلام کی صلیبی موت نے ان کی تمام گناہوں کی سزا سے بیخے کا سامان کر دیا ہے اس لئے یہ دونوں قومیں اس بات کی د عویدار تنقیس کہ جنت میں صرف ہم ہی جا<del>سکتے ہیں۔ یہو</del>د اور عیسائیوں کے اسی نظریہ کی مؤثر رنگ میں تر دید کرنا اس لئے ضروری تھا کہ عام سادہ دل آدمی کے لئے بیہ خیال بہت ہی دل لبھانے والاہے کہ جنت میں جانے کا بہت آسان اور سستا ذریعہ بتایا جارہاہے کہ نہ تمہیں اقامت صلوۃ کی یانچ د فعہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، نہ مال کی ادائیگی کی یابندی کرناہو گی اور مفت جنت ملے گی۔ یہو دیت میں تو صرف نام لکھانا ہو گا اور عیسائیت میں اپنے تمام گنا ہوں کا بوجھ مسے کی صلیبی موت پر ڈال دیناہو گااور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔اللہ تعالٰی نے آبیت کے آخر میں صرف دو فقروں میں اس جھوٹے تصور کا تانا بانا کاٹ کرر کھ دیا ہے فرماتا ہے تِلْكَ أَمَانِيَّهُمُّهُ قُلُ هَا ثُوُّا بُرُهَا نَكُمُهُ إِنْ كُنْتُهُ صِدِقِينَ بِهِ تُو مُحض ان كى آرزوئين بين، تمنائين بين، خوابشين بين، كيا جنت میں جانے جیسے عظیم الشان مقصد کے لئے صرف آرز واور تمنااور خواہش کا فی ہے۔ کیا دنیا کے بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی صرف تمنا کرنے سے حاصل ہوجاتی ہے۔ کیا اس کے لئے صحیح کنیک، صحیح عقیدہ، صحیح عمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر جنت میں جانے کے لئے صرف نفس کی خواہش کس طرح کافی ہوسکتی ہے۔ پھر فرمایاا گرتم اپنی اس بات میں سیچے ہو کہ جنت میں یہود اور عیسائیوں کے سوا کوئی داخل نہ ہو گا تواس کے لئے جس میں بیہ دعویٰ ہے توسامنے لاؤ محض تمہاری خواہشات اور محض تمہارے بے دلیل دعوؤں سے تو تمہاری بات سچی نہیں ہوسکتی۔

## درسس القسر آن نمبر76

بَلِّي مَنْ ٱسْلَمَ وَجْهَةُ بِيَّاءِ وَهُوَ مُحْسِنٌّ فَلَةَ ٱجْرُهُ عِنْدَا رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یر زود ہوں (البقرۃ:113) یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی قلعی کھولنے کے بعد کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہو گا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یاعیسائی ہو اب اس آیت میں جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہونے کا بنیادی اصول بہت خوبصورت الفاظ میں بیان فرما تاہے جو حکمت اور دانائی اور معقولیت سے بھر پورہے کہ جنت میں داخل ہونے کا تعلق نہ کسی نسل سے ہونے سے وابستہ ہے نہ کسی شخص کی اپنی قربانی کے بجائے کسی اور کی قربانی اور کسی اور کے صلیب پر مرنے سے ہے بلکہ اس کا تعلق دوباتوں سے ہے نمبر ایک مَنْ اَسْلَمَدَ وَجُهَا اِللهِ سے اور نمبر دو(2) وَ هُوَ مُحْسِنٌ ہے۔ان دونوں باتوں کی تشریح ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت بلندیایه اور نهایت لطیف اور نهایت خوبصورت رنگ میں اپنی کتاب آئینه کمالات اسلام میں فرمائی ہے اس کو ہم یہاں تفصیل سے تو درج نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی خوبصور تی کا مز ہ اٹھائیں۔ مگر اس کی برکت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہم آٹ کی عبارت کا کچھ حصہ یہاں درج کرتے ہیں۔ بکلی مَنْ اَسْلَمَد وَجُهَا کی تشریح میں آیٹ فرماتے ہیں:۔''ایک پیر کہ خداتعالیٰ کوہی اپنامعبود اور مقصود اور محبوب تھہر ایا جادے اور اس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجامیں کوئی دوسر اشریک باقی نہ رہے اور اس کی تقدیس اور نسبیج اور عبادت اور تمام عبودیت کے آداب اور احکام اور اوامر اور حدود اور آسانی قضاو قدر کے امور بدل و جان قبول کئے جائیں اور نہایت نیستی اور تذلّل سے ان سب حکموں اور حدّوں اور قانونوں اور تقدیروں کو بارادت تام سرپر اٹھالیا جاوے اور نیز وہ تمام یاک صداقتیں اور یاک معارف جو اس کی وسیع قدر توں کی معرفت کا ذریعہ اور اس کی ملکوت اور سلطنت کے علو مرتبہ کو معلوم کرنے کیلئے ایک واسطہ اور اس کے آلاءاور نعماء کے پہچاننے کیلئےایک قوی رہبر ہیں بخو بی معلوم کر لی جائیں۔"

(آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد 5 صفحه 60)

وَهُوَ مُحْسِنٌ کی تشریح میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں:۔ "اس کے بندوں کی خدمت اور جمدردی اور چارہ جوئی اور بار بر داری اور سچی غم خواری میں اپنی زندگی و قف کر دی جاوے دوسروں کو آرام پہنچانے کیلئے دکھ اٹھاویں اور دوسروں کی راحت کیلئے اپنے پر رنج گوارا کرلیں۔"

(آئينه كمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحه 60)

درس دینے والے احباب سے گزارش ہے کہ آئینہ کمالات اسلام کی اس عبارت کو حسب وقت دو تین دفعہ دہر اکر سامعین کو سمجھادیں۔

بعض الفاظ کے معنے:

رجاء: امید اوامر: احکامات نیستی: نه هونا تذلّل: عاجزی ملکوت: بادشاهت قوی: مضبوط بارادت تام: پوری مرضی کے ساتھ علوم رتبہ: مرتبہ کی بلندی آلاء: نعمتیں

### درسس القسر آن نمب ر77

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّطرى عَلَى شَىءٍ وَّ قَالَتِ النَّطرى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَىءٍ وَّ قَالَتِ النَّطرى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَىءٍ وَّ هَمْ يَتْلُونَ الْكِتْبَ كَنْ اللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَيْمَا كَانُونُ وَيُدِي يَخْتَلِفُونَ (البقرة:114)

مسلمانوں کے مقابل پریہو دونصاریٰ کے اس دعویٰ کا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یاعیسائی نہ ہو۔ پچھلی آیت میں نہایت ٹھوس اور لطیف جواب دے کر اس آیت میں الزامی رنگ میں بھی جواب دیاہے کہ تم کہتے ہو کہ مسلمان چو نکہ یہودی نہیں یا عیسائی نہیں اس لئے جنت میں نہیں جاسکتے مگر ان دونوں قوموں کا اپناحال ہیہ ہے کہ یہو دی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی سچی بات پر قائم نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی سچی بات پر قائم نہیں وَ هُمۡ يَتُكُونَ الْكِتٰبَ حالا نكه وه ايك ہى كتاب يڑھتے ہيں۔اس كے بعد ان كامسلمانوں ير الزام لگانا کیا معنے رکھتاہے گذالِک قَالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اس قَسْم کی بات توان کے قول کے مشابہہ ہے جو علم نہیں رکھتے جہالت اور نادانی سے بات کرتے فاللہ یحکم بینھم کوم الْقِيلِيكَةِ فِينِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تُوجِس بات ميں بيراختلاف كرتے ہيں الله قيامت كے دن ان کے در میان فیصلہ کر دے گا اور اس آیت کے مضمون کا تعلق صرف گزشتہ دو آیتوں سے ہی نہیں ہے بلکہ اس سارے مضمون سے ہے جس میں بنی اسرائیل کی سر کشیوں اور نافر مانیوں اور اسلام کے انکار اور رسول کریم مُنگاتاً کُم کے انکار کے بیان سے تعلق ہے کہ خو دبنی اسر ائیل میں ، دو شاخیں ہو چکی ہیں جو ایک دوسرے سے ہستی باری تعالیٰ کے بارہ میں، توحید کے بارہ میں، نجات کے بارہ میں ، شریعت کے واجب العمل ہونے یانہ ہونے کے بارہ میں ، مسیح علیہ السلام کے سیے ہونے یانہ ہونے کے بارہ میں شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ پھر بنی اسر ائیل کاپیہ کہنا کہ نبوت کا سلسلہ ان سے کیوں چھین لیا گیااور بنی اساعیل کی طرف کیوں منتقل کیا گیا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے اس باہمی اختلاف کا فیصلہ ان کی باہمی کو ششوں سے ناممکن ہے اس کے لئے اگر ضر ورت تھی توایک ایسے نبی گامل کی جوان دونوں فریقوں سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ حضرت مصلح

موعودًّاس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں:۔

''فرمایا بیدلوگ تمهیں تو غیر ناجی قرار دیتے ہیں لیکن خود ان کی بید حالت ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود اپنے اندر کوئی نیکی اور روحانیت نہیں رکھتے حالا نکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔''

(تفسير كبير جلد دوم صفحه 128 مطبوعه ربوه)

## درسس القسر آن نمب ر78

وَمَنُ اَظْلَمُ مِثَنُ مَّنَعَ مَسْجِمَا اللهِ اَنُ يُّنَاكَرَ فِيهَا السُّهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اُولَلِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّلْخُلُوْهَا إِلَّا خَلِفِيْنَ لَهُمْ فِي اللَّانْيَا خِزْئٌ وَّ لَهُمْ فِي الْلْخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيمٌ وَ يِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَايْنَمَا تُولُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

(البقرة:116،116)

ان آیات سے بنی اسرائیل کی دونوں شاخوں یہود اور نصاریٰ کی سر کشیوں اور نا فرمانیوں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ایک اور پہلو کا بیان شر وع ہو تاہے اور یہ مضمون قبلہ کی تبدیلی اور باقی قبلوں کو حچوڑ کر بیت اللہ کی طرف رُخ کرنے کے مضمون تک پہنچتا ہے اور اس حصہ میں یہود کے علاوہ نصاریٰ کی سر گر میوں کا اسلام کے خلاف خصوصی ذکر بھی ہے، فرماتا ہے۔ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے کہ اس میں اس کے نام کاذ کر کیا جائے اور ان کو ویر ان کرنے کی کوشش کر کے۔ مر ادبیہ ہے کہ اسلام کی تمام تعلیم کسی دنیوی مقصد کے لئے نہیں، کوئی دولت کمانے کے لئے نہیں، کوئی حکومت بنانے کے لئے نہیں، اسلام کی تعلیم کا ہر تھم خدا کے ذکر کے گرد گھومتا ہے اب اگر یہو دونصاریٰ اسلام کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگارہے ہیں تو گویاوہ اس مقصد کو تباہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں جواسلام کااصل مقصدہے کہ اللہ کی توحید دنیامیں قائم ہواور اس کا ذکر ہر شخص کے دل و دماغ اور زبان پر ہو۔ ان لوگوں کا فرض توبیہ تھا کہ ایسی ساز شیں کرنے کے بجائے جس سے معبدوں کے قیام میں روک ہوان کوخو دان مساجد میں جواسلامی تعلیم کے نتیجہ میں قائم کی جارہی ہیں خدا کی خشیت رکھتے ہوئے داخل ہوتے۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ ان کی پیہ کو ششیں ناکام ہوں گی۔ دنیا میں مساجد کروڑوں کی تعداد میں قائم ہوں گی اور ان کو اپنی کو ششوں میں ناکامی ہوگی اور ان کے لئے آخرے میں بھی بہت بڑی سز اہے۔

دوسری آیت میں بیہ اشارہ ہے یہودونصاریٰ ڈرتے ہیں کہ اسلام کے غلبہ سے ان کا قبلہ متر وک ہوجائے گا اور لوگ ان کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کریں گے اس بارہ میں فرمایا

وَ لِلّٰهِ الْمَشُوقُ وَالْمَغُوبُ کَه مشرق اور مغرب خدا کے ہیں، خدا کی تخلیق ہیں، وہی بناسکتا ہے کہ اب کس طرف رخ کر کے عبادت کی جائے۔ عبادت تو خدا کی کرنی ہے نہ کہ ان کے خو دساختہ قبلوں کی۔ خدا کے حکم کے موافق اَیُنکٹا تُو لُواْ فَکُمّہ وَجُہُ اللّٰهِ تم جدهر بھی رخ کرو گے خدا کا چہرہ ادھر ہی ہوگا۔ خدا کی توجہ اور اس کی رضا تمہاری پیشوائی کرے گی اور تمہاری عبادت قبول فرمائے گی۔ لِنَّ اللّٰہ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْمُ بِهِ کَا مِعَدُود وَ قوموں اور محدود وقتوں کے لئے تھے۔ مگر اب تمہاری مساجد اور تمہارے قبلے صرف محدود قوموں اور محدود وقتوں کے لئے تھے۔ مگر اب اسلام کے ذریعہ ایک عالمگیر ضابطہ حیات نازل کیا جارہا ہے۔ خدا تعالیٰ کا لا محدود علم ایک ایس کی اسلام کے ذریعہ ایک عالمگیر ضابطہ کیات نازل کیا جارہا ہے۔ خدا تعالیٰ کا لا محدود علم ایک ایس کتاب اور ایک ایسانی صَافَقَامُ ہُم جمجے رہا ہے جو تمام قوموں، تمام علاقوں، تمام رنگوں، تمام نسلوں، تمام زمانوں کے لئے ہے۔

ورس القرآن \_\_\_\_\_\_

ورس حديث

#### درسس حدیث نمبر 1

ہمارے نبی سَکُالِیْکُومِ فرماتے ہیں: کلِمَتَانِ خَفِیْفَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ دو باتیں ہیں جو زبان پر بہت آسان اور ہلکی ہیں تَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْزَانِ مَر خداتعالیٰ کی طرف اجر اور بدلہ کے ترازو میں بہت بھاری ہیں حَبِیْبَتَانِ اِلَی الرَّحْمٰنِ خدائے رحمان کو جو بغیر عمل اور محنت کے بڑھ چڑھ کر اجر دیتا ہے بہت پیارے ہیں اور وہ دو باتیں ہیں ایک سُبنے الله وَبِحَمْدِ الله تعالیٰ پاک ہیں ہر قسم کی برائی سے کمزوری سے گناہ سے اور صرف پاک ہی نہیں سب تعریف کا سب خوبیوں کا ہر طرح کے حسن و احسان کا مالک ہے اور یہ صرف چھوٹے درجہ پر نہیں بلکہ سُبنے الله الْعَظِیْم اللّٰہ ہر طرح کی کمزوری اور نقص سے پاک ہونے کے علاوہ ہر طرح کی بڑائی اور عظمت اور شان بھی اسی کے لئے ہے۔

(بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونضع المواذين القسط.....7563)

ان دو چھوٹے سے گر بہت پیارے فقر ول میں ہمارے رہ کی الی تعریف ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے رہ کی کتاب قرآن شریف میں اور ہمارے نی مٹایٹائی کی باتوں میں جہاں اچھی طرح کھول کر پوری تفصیل میں ہمارے رہ کی صفات اور پیارے نام بیان کئے گئے ہیں وہاں بڑے بڑے مضامین جو باریک اور لطیف مضمونوں کو بیان کرتے ہیں بہت ہی تھوڑے ہیں جن کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہے بیان کئے گئے ہیں۔ ہمارارہ ہم قسم کے نقص سے پاک ہے کوئی کمزوری اس میں نہیں پائی جاتی، اس میں کوئی عیب نہیں، اس سے کوئی غلطی، کوئی نادانی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ دو سری طرف ہر خوبی جو ہوسکتی ہے اور ہر خوبصورتی جو انسان کی عقل میں آسکتی ہے ہمارے رہ میں پائی جاتی ہے اور یہ سارے مضامین ان چھوٹے سے دو فقروں میں آجاتے ہیں۔ آیئے ہم ان دونوں فقروں کو زبانی یاد کرلیں اور ان کو دہر اتے رہیں: سُنہ کان اللّٰہ وَ بِحَمْدِۃ سُنہ کَانَ اللّٰہ وَ بِحَمْدِۃ سُنہ کَانَ اللّٰہ وَ بِحَمْدِۃ سُنہ کَانَ اللّٰہ الْعَظِیْم

ورس حديث

#### درسس حدیث نمبر2

ہمارے نبی منگانی آئی فرماتے ہیں حضرت عمر سے روایت ہے کہ اِنتما الاَ عَمَالُ بِالنِیّاتِ کہ اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی انسان کے ارادہ ،اس کی سوج ،اس کی نیت پر ہی اس کے کام کا انحصار ہے۔ انسان ظاہر کی شکل کے لحاظ سے اچھے سے اچھاکام کر رہاہو مگر اس کی نیت نز اب ہو اور وہ ظاہر اُ اچھے کام کو کسی برے مقصد کے لئے کر رہاہو نماز پڑھ رہاہو مگر اس سے مقصد دکھاواہو صدقہ دے رہاہو مگر اس سے شہرت مقصود ہو جہاد کر رہاہو مگر اس سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہو تو یہ سب نیک کام غارت جائیں گے اور خدا کے حضور نیکی کے بجائے بدی سمجھے جائیں گے۔ حضور منگی گئی آئی نے فرمایا وَاتَّمَا لِکُلِّ امْدِ عَیْ مَا نَوٰ می کہ ہم انسان کے لئے وہی سمجھے جائیں گے۔ حضور منگی گئی ہم انسان کے لئے وہی سمجھے جائیں گے۔ حضور منگی گئی ہم انسان کے لئے وہی کے جس کی اس نے نیت کی یعنی جس قدر قوت اور سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے گا اس کے مطابق اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوں گے۔

اس بنیادی مضمون کوبیان کرنے کے بعد حضور مَلَّا اَیُّیَمِّم نے ایک مثال سے اس مضمون کو خوب واضح فر مایا ہے، حضور فر ماتے ہیں فَمَنْ کَانَتْ هِجْرَتُهُ اللّٰی دُنْیَا یُصِیْبُهَا آؤ اِلٰی اِمْرَا اَقِی اِلْمَا مَا هَاجَرَ اِلَیْهِ

ررس حدیث

شدائد کی بر داشت تسلیم۔ مگریہ ہجرت خدااور اس کے دین کے لئے نہیں ہوگی بلکہ اس دنیا کے لئے ہوگی جو ماصل کرنے کے لئے اپناوطن چھوڑا۔ اس عورت کے لئے ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ کیونکہ اعمال کا تعلق ،اعمال کا سارا مدارنیت پرہے تواب کا تعلق صرف عمل کی ظاہری شکل سے نہیں بلکہ اس نیت اور ارادہ سے ہے جو عمل کرنے والے کے دل میں ہے۔

ورس حديث

#### درسس حدیث نمبر 3

حضرت ابوہریر قُبیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِیَّا اِنْمَ مَا یاوَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهٖ اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا یُؤْمِنُ اَحَدُ کُمْ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو تاحَتّٰی اَ کُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖجب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اس کی اولا دسے زیادہ پیار ااور محبوب نہ ہوں۔

( بخارى كتاب الايمان باب حبّ الرسول من الايمان 14)

اسی طرح حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَلَّقَیْم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ اَحَدُ کُمْ تَم مِیں سے کوئی مومن نہیں ہوتا حَتَّی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْهِ جَبِ تک کہ اس کوزیادہ بیارانہ ہوں مِن وَّالِدِم وَ وَلَدِم وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ اس کے والدسے، اس کی اولادسے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے۔

( بخارى كتاب الايمان باب حبّ الرسول من الايمان 15)

کہنے کو تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو سیامومن قرار دیتے ہیں اور دوسروں پر جن سے ان کو ذرا بھی کسی بات میں اختلاف پیدا ہو کا فر قرار دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں اور ایسے لوگ بعض دفعہ ظاہر ی طور پر نماز روزہ کاد کھاوا بھی کرتے ہیں اور اپنے ظاہر ی اسلام کا بڑے تکبر سے اظہار بھی کرتے ہیں مگر ہمارے نبی منگالیا پائم نے ان دواحادیث میں بھی جو شرط سے مسلمان کے لئے لگائی ہے وہ میہ کہ اس کا دل اللہ کے بعد رسول اکرم منگالیا پائم کی محبت سے بھر اہوا ہو۔ بے شک وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے ، بے شک اپنی بوی سے شفقت اور رحمت سے بیش آئے، لیکن اگر ایک شخص کے دل میں اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مشتہ داروں سے، اپنے مقت داوروں سے، اپنے مقت داوروں سے، اپنے مقت داوروں سے، اپنے مقت ہو اوہ سیا جگر کے مگڑ وں سے اس سے زیادہ محبت ہے جو اس کے دل میں نبی منگالیا پائم کے لئے ہے تو وہ سیا مومن نہیں۔ سیامومن وہی ہو سکتا ہے جس کے سینہ میں دنیا کے ہر رشتہ سے، ہر عزیز سے ذیادہ رسول یاک منگالیا پائم سے محبت اور عشق ہو اور یہ حقیقی محبت ہونہ کہ محض محبت کا دعویٰ ہو زیادہ رسول یاک منگالیا پائم سے محبت اور عشق ہو اور یہ حقیقی محبت ہونہ کہ محض محبت کا دعویٰ ہو زیادہ رسول یاک منگالیا پائم سے محبت اور عشق ہو اور یہ حقیقی محبت ہونہ کہ محض محبت کا دعویٰ ہو

رر*س حديث* 

اور نعرے لگانے کے ذریعہ اس کا اظہار ہو اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی بات تو مانتا ہے گر نبی کریم مُنگانِیْم کی بات پر عمل نہیں کر تا اگر وہ بچوں سے پیار کر تا ہے اور ان کے پیار کی وجہ سے ان کی باتیں مانتا ہے مگر رسول اکر م مُنگانِیْم کے احکام کی اطاعت نہیں کر تا تو اس کا محبت رسول مُنگانِیم کا دعوی محض دھو کہ ہے۔ اس زمانہ میں حضور مُنگانِیم سے محبت اور پیار اور آپ کی اطاعت اور آپ کے احکامات کی تعمیل کا سب سے بڑھ کر نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دکھایا ہے اور جس کا اظہار آپ نے اپناس شعر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا بعشق محمر میں فرمایا ہوں کور کفر ایں بود بخدا سخت کا فرم

(ازالہ اوہام حصہ اوّل روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 185) کہ خداکے بعد میں محمد سَلَّی عَلَیْمِ کے عشق سے مخمور ہوں اور اگریہ کفر ہے تو میں خدا کی قشم سخت کا فر ہوں۔

### درسس حدیث تمبر4

حضرت انس ہیان کرتے ہیں کہ نبی صَلَّاتِیْم نے فرمایا ثَلَاثٌ مَن کُنَّ فِیْهِ وَجَهَ حَلَاوَةً الْإِیْمَانِ کہ تبین باتیں ایس ہیں وہ پائی جائیں وہ ایمان کی شیرینی کو محسوس کر تاہے۔ ان باتوں میں پہلی بات حضور نبی صَلَّاتِیْمِ نُم نے یہ فرمائی ہے مَنْ کَانَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِمَّا سِوَاهَا کہ اللّٰداور اس کار سول ان دونوں کے سواہر شخص سے، ہر چیز سے زیادہ پیارے اور محبوب ہوں۔

( بخارى كتاب الايمان باب حلاوة الايمان 16)

اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق صرف ظاہری اقرار سے نہیں صرف ظاہری اقرار سے نہیں صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کے جذبات سے ہے۔اگر کوئی شخص زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے ظاہری شکل کے لحاظ سے اسلام کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے مگر اس کے دل میں اللہ اور رسول مُنَّا اللَّهِ عَلَيْ کَی محبت نہیں۔ اس کو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہے، روپیہ بیسہ سے زیادہ محبت ہے، مال اور جائیداد سے زیادہ محبت ہے، اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے تو وہ بے شک قانونی طور پر مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ ظاہری لحاظ سے اس کا شار مسلمان اور مہیں آیا۔ سچامو من دنیا کی ہر چیز سے، ہر مسلمان میں سے ہی ہوگا مگر ابھی اس کو ایمان کا مزہ نہیں آیا۔ سچامو من دنیا کی ہر چیز سے، ہر مشخص سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بعد وہ رسول اکرم رسول اللہ مُنَّا اللہ مُنَّالِی ہم وہت کرتا ہے۔ اللہ کے بعد وہ رسول اکرم رسول اللہ منَّا اللہ من اللہ عامومن ہے اور اس نے ایمان کا سچامزہ پالیا ہے۔

اس کے لئے ہمارے نبی منگانی آئی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اللّهُ مَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ اللهُ مَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ اللهُ ہمیں اپنی محبت اس طرح عطا فرما جس طرح کسی کو رزق دیا جاتا ہے وَحُبّ مَن اَحَبَّكَ اور ہمیں اس کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کر تاہے وَحُبّ مَا یُقَرِّبُنَا اِلٰی حُبِكَ اور ان کاموں کی ان باتوں، ان چیزوں کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دیں اللّٰهُمَّ اَجْعَلْ حُبِّكَ اَحْبُكَ اِللّٰهُمَّ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ اللّٰهُمَّ الْمَاءِ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ الْمَاءِ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

( دروس للشيخ الي اسحاق الحويني الد فاع عن السنة باب حاجتنا الي العلماء العاملين جز 144 صفحه 18 مأخوذ از مكتبية الشاملة )

درس حدیث

### درسس حدیث نمبر5

ہمارے نبی مَثَلَّ اللَّهُ عَلَی مَعَلَی اللَّهُ عَلَی مَعَلَّمَ اللَّهُ وَ عَلَّمَهُ کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور خود سیکھ کر پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں۔

( بخاري كتاب فضائل القرآن باب خير كم من تعلم القرآن وعلمه 5027)

حضرت بانی سلسلہ احمد یہ ہے ہم احمد یوں پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا احسان بیہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے بہت سے مسلمان جو علم دین حاصل کرتے ان کی ساری توجہ نحو، صرف اور فقہ اور منطق و فلسفہ پڑھنے پڑھانے کی طرف ہوتی تھی اور مسلمانوں کے مدرسے اور مکتب نوجو ان طلبہ کے سالہاسال ان مضمون کو پڑھانے میں ضائع کر دیتے تھے پھر بہ مشکل حدیث کی باری آتی تھی اور حدیث کے پڑھنے میں بھی اللہ تعالی کی معرفت اور رسول بہ مشکل حدیث کی باری آتی تھی اور جمال کے بجائے ایسے مسائل پر بحث ہوتی تھی جن کا تعلق فقہ سے تھا۔

ارس حدیث

یہ توہیں کر کے کھل وییا ہی پایا اہانت نے انہیں کیا کیا دکھایا خدانے کھر تمہیں اب ہے بلایا کہ سوچو عرقت خیر البرایا ہمیں یہ رہ خدانے خود دکھادی فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ اَخْزَی الْاَ عَادِیْ فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ اَخْزَی الْاَ عَادِیْ (در ثمین صفحہ 66زیر عنوان "بشیر احمہ، شریف احمد اور مبارکہ کی آمین")

### درسس حدیث تمبر6

حضرت ابوموسى بيان كرتے بيں كه صحابة في مَثَلَّقَيْدُ إسى عرض كيا: يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

( بخارى كتاب الايمان باب أى الاسلام أفضل؟ 11)

یا رسول الله صَلَّالِیْا ِیِّم سب سے افضل اسلام کیا ہے آپ صَلَّالِیْا ِیْم نے فرمایا سب سے افضل اسلام اس شخص کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

اس حدیث میں ایک بہت ضروری اور اہم سبق دیا گیاہے جس کولوگ بھولے بیٹے ہیں ہمارے دین کے دوہی حصے بیں ایک بید کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کاجوحق ہمارے پر ہے وہ ادا کیا جائے اور دوسرے اللہ کی مخلوق سے ہمدر دی اور خدمت کا سلوک کیا جائے۔ دین کی ساری باتیں ان ہی دوباتوں کے گر دگھومتی ہیں۔

اور اللہ کے دین کا اصل اور ضروری مقصد بھی یہی ہے باقی سب تفاصیل ہیں۔ اصل کام، بنیادی کام، ضروری کام، بیہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے اور اس کے بندوں کی ہدردی اور خدمت کی کوشش کرے، ان کواپنی زبان سے یااپنے ہاتھ سے کسی طرح کی تکلیف نہ دے۔ بعض لوگ لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں، وظیفی، ریاضتیں کرتے ہیں۔ مگر اپنے بھائی، بہنوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارے نبی منگالٹی ہے کہ سامنے دوعور توں کا ذکر کیا گیا ایک تو وہ جو نمازوں میں، روزے رکھنے میں بہت آگے تھی۔ مگر اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے دوسری عورت وہ جو نماز، روزہ تو فرض کے طور پر اداکرتی ہے مگر ہمسایوں اور غریبوں کی خدمت کرتی ہے، پنیر بناکر، ٹکڑے کاٹ کرلوگوں کو دیتی ہے۔ آپ نے پہلی کے متعلق فرمایا:

" دو آگ میں ہے اور دو سری کی متعلق فرمایا:

(منداحمہ بن حنبل مندابی ہریرۃؓ جلد 3 صفحہ 556 حدیث 9673 عالم الکتب ہیر وت: 1998ء) اگر چیہ ہمارے نبی صَالطیۃؓ نبی صَالطیۃؓ نبی صَالطۃؓ کے تمام انسانوں پر رحم اور شفقت کرنے کا حکم ویاہے مگر ارس حدیث

اس حدیث میں خاص طور پر ذکر ہے کہ اچھا مسلمان دوسرے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے دکھ نہیں دیتا کیونکہ ایک مسلمان کو جو مسلمانوں کے محلہ میں رہتا ہے روز مرہ زیادہ واسطہ مسلمانوں سے پڑتا ہے مگر جس طرح ہمارا اللہ تمام جہانوں کا رب ہے جس طرح ہمارے نبی منگی اللہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اسی طرح ایک مسلمان بھی دنیا کے تمام لوگوں کی محدردی اور غمخواری کرتا ہے۔

#### درسس حدیث نمبر7

ہمارے پیارے نبی مَثَلَّا لَیْمُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلیْ الله عَلی الله عَلی الله عَلیْ الله

(بخارى كتاب مواقيت الصلوة باب فضل الصلوة لوقتها 527)

جیسا کہ پہلے ایک دن درس میں ذکر کیا گیاتھا کہ ہمارے دین کے دوبڑے جھے ہیں ایک اللّٰہ کی عبادت کرنا اور اس کا حق جو ہم پر ہے ادا کرنا۔ دوسرے اللّٰہ کی مخلوق سے ہمدر دی کرنا، ان پر شفقت اور ہندوں کے حقوق ادا کرنا۔

آئی کی حدیث میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے حقوق اداکرنے کے سلسلہ میں سب سے ضروری عبادت اور سب سے اہم عبادت جو 7 سال سے زیادہ عمر والے ہر مسلمان کے لئے دن میں پانچ دفعہ پڑھنا خدا کا حکم ہے اور جس پر عمل کرنا مسلمان ہونے کے لئے لاز می ہے، وہ نماز ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام، اپنی تمام تفریحیں، اپنی تمام باتیں اور دلچسپیال چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرے جس نے اس کو پیدا کیا اس پر طرح طرح کے احسان کئے اور جس کے پاس اس نے مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے اور اس کو اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جب خدا کے حضور پیش ہوگا اور انسان خدا کے ڈرسے کانپ رہا ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے اگر اس امتحان میں پورااتر آیاتو پھر بعد کی باتیں آسان ہوں گی۔

(ترمذی کتاب الصلوۃ باب ان اوّل مایحاسب به العبدیوم القیامۃ الصلوۃ 413)

بعض لوگ نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں حالا نکہ اللّہ کے ذکر اور اس سے مانگنے کے علاوہ
اگر دنیوی طور پر بھی دیکھا جائے تو نماز ایک بوجھ نہیں بلکہ لوگوں سے محبت سے ملنے، ان کی
مدردی کرنے، ان کو فائدہ دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صفائی اختیار
کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے اور طبیعت میں خوشی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ ایک انسان دنیا

کے کاموں سے تھک کر اور پریشانیوں سے ننگ آگر وضو کر تاہے، وضو کا پانی اپنے منہ پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پاؤں پر ڈالتا ہے پھر چلتا ہوا اللہ کے گھر میں جاتا ہے اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے ملاقات ہوتی ہے اور اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لئے دعا کر تاہے اور تازہ دم ہو کر واپس دنیا کے کاموں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہمارے نبی منگانیڈیم کو ذرا بھی غم ہو تاتو آئے نماز کے لئے کھڑا ہو جاتے تھے۔

113

#### درسس حبدیث تمبر8

اگر ہمیں ہمارے حضرت صاحب کی خدمت کا تھوڑا ساموقعہ بھی ملے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی اور ہم اینے آپ کو کتناخوش قسمت محسوس کریں گے۔شایدخوشی اور مسرّت سے ہمیں نیندنہ آئے اور ہم اپنے بیوی بچوں سے ، دوستوں سے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کریں کہ ہم کتنے خوش قسمتٰ ہیں، کتنا ہم پر اللہ کا فضل ہواہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پیہ خدمت بجالائیں۔ہمارے نبی صَلَّاتُنْ ﷺ کا ایک خادم تھااس کانام مید عبد تھاوہ ایک غزوہ کے موقعہ پر حضور مَنْاللَّهُ عَنْمُ کی سواری سے یالان وغیر ہ اتار رہاتھا کہ ایک تیر آیا، دور سے آیا، کس نے مارا پیتہ نہیں لگا، ہو سکتا ہے کسی نے خصور سَلَّاتِیْکِم کانشانہ بنانے کی کوشش کی ہویا آگ کی سواری کو ختم کرنااس کا مقصد ہو بہر حال مِدعمراس تیر کانشانہ بن کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ صحابہؓ نے کہاواہ کیا ہی خوش قسمت ہے بیہ نوجوان، جہاد کا موقعہ ہے، بیہ نوجوان حضورً کی سواری پر کام کر ر ہاہے۔ حضور صَلَّاتِیْمِ کی خدمت میں مصروف ہے، صحابہ ٹنے خیال کیا کہ بیہ نوجوان توسید ھاجنّت میں گیاہو گا۔ مگر آپ مُنَّالِثُیْمِ نے فرمایااس نوجوان نے بغیر اجازت کے غنیمت کے مال سے ایک جادر یاعباء لی تھی وہ جادر اس پر آگ بھٹر کار ہی ہے۔ ( بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خیبر 4234 ) اس حدیث میں مالی بد دیانتی خصوصاً قومی اموال میں خیانت کے خلاف ہم سب کے لئے سبق ہے اور آج کی دنیامیں خصوصاً ہمارے تیسری دنیا کے ممالک قومی اموال کے معاملہ

میں بددیا نتی میں قابل فکر حد تک بڑھ چکے ہیں۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صَالَّالَیْکِمْ کے ساتھ خيرے واپس آرہے تھے اور وادی القریٰ کی طرف جارہے تھے اور آپ کا خادم مِدعم آپ کی سواری سے کجاوہ اتار رہاتھا کہ ایک تیر اس کو آ کر لگا۔ لو گوں نے کہااس کو شہادت مبارک ہو تو ر سول الله صَلَّاتَيْنِكُمْ نے فرمایا اس ذات کی قشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ چا در جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں کے اموال سے جو اُبھی تقسیم نہیں ہوئے تھے لے لی تھی اس کے اوپر آگ بھٹر کار ہی ہے۔ایک شخص نے جب نبی سَلَّاتَیْمٌ سے بات سنی تووہ ایک یادو (جوتی کے ) تسمے لے کر آیااوراس نے کہایہ چیزیں میں نے لے لی تھیں آٹ نے فرمایا آگ کاایک تسمہ یادوتسے۔ (بخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر 4234)

*در ک حدیث* 

### درسس حدیث نمبر و

عطافرمائے۔

ہمارے دین اسلام کی تعلیم انسان کی زندگی کی تمام شاخوں پر پھیلی ہوئی ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں انسان کی راہنمائی کرتی ہے۔ ہمارادین کچھ باتیں مانے کا حکم دیتا ہے اور پچھ کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننا ہمارے لئے ضروری ہے حضرت ابوہر پرقٌ بیان کرتے ہیں کہ کان النّبِیُ عُلیدُ سُلُم بازوں کو جاننا ہمارے لئے ضروری ہے حضرت ابوہر پرقٌ بیان موئے تھے فَا تَاہُ جِبْرِیْلُ تُوایک حص آپ کے پاس آیا فَقَالَ مَا الْإِیْمَانُ اس نے بوچھا ایمان ہوئے تھے فَا تَاہُ جِبْرِیْلُ تُوایک حص آپ کے پاس آیا فَقَالَ مَا الْإِیْمَانُ اس نے بوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا آلاِیْمَانُ آن تُؤْمِنَ بِاللّٰہِ وَ مَلاَئِکَتِهِ وَ بِلِقَائِمُ وَ رُسُلِم وَ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِکَتِم وَ بِلِقَائِم وَ رُسُلِم وَ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِکَتِم وَ بِلِقَائِم وَ رُسُلِم وَ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِکَتِم وَ بِلِقَائِم وَ رُسُلِم وَ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِکَتِم وَ بِلِقَائِم وَ رُسُلِم وَ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِکَتِم وَ بِلِمُانُ الْ وَاور مر کردوبارہ جی ایمان لاؤ، اس کے درسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے مرسولوں پر ایمان لاؤاور مرکردوبارہ جی انتخف پر ایمان لاؤ، اس کے درسولوں پر ایمان لاؤاور مرکردوبارہ جی انتخف پر ایمان لاؤ، اس کے درسولوں پر ایمان لاؤاور مرکردوبارہ جی انتخاب پر ایمان لاؤ۔

( بخارى كتاب الايمان باب سؤال جبريل النبي مَنَا لِيُنَافِر ...... 50)

تویہ وہ باتیں جو ایمان کی بنیاد ہیں جو شخص مومن ہوناچاہتاہے اس کو ماننا ہو گا کہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ جو جسمانی اور روحانی دنیا کا نظام چلاتے ہیں اور اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہو گا اور اس سے ملاقات ہو گی اور اس کے رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے اور انسانوں کی راہنمائی کرتے ہیں اور مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

یہ تووہ باتیں ہیں جن کا ماننا ضروری ہے اور کچھ باتیں ہیں جن کا کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے۔

حضرت ابن عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صَلَّالَیْدَا مِن بین الْاِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پرر کھی گئ ہے شَھادَۃِ آن لَّا اِلله اِلّٰه الله وَ آنَّ مُحَمَّمًا رَّسُولُ الله اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی بھی عبادت کے قابل نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں وَاقَامِ الصَّلُوةِ اور نماز قائم کرناوَائِتَآءِ الزَّکُوةِ اور زکوۃ دیناوَالْحَجِّ اور الله کے گھر کا جی کرناوَصَوْمِ رَمَضَانَ اور رمضان کے روزے رکھنا۔ (بخاری کتاب الایمان باب دعاؤ کہ ایمانکہ 8) اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی باتوں کو ماننے اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی باتوں کو ماننے اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق

#### درسس حدیث نمبر10

ہمارے نبی منگانٹیٹِ نے ایک لڑے کوجو آپ کے گھر میں رہنا تھا اور آپ کے ساتھ کھانا کھار ہاتھ اور آپ کے ساتھ کھانا کھار ہاتھ اور شاد فرمایایا غُلَامُ سَمِّر الله وَ کُلْ بِیمِیْنِكَ وَکُلْ مِمَّا یَلِیْكَ كہ اے لڑکے! اللہ کانام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔

( بخارى كتاب الأطعمة بإب التسمية على الطعام والأكل باليمين 5376)

ہمارے نبی مَنگانِیْمِ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جونہ صرف یہ کہ اللہ پر سچا ایمان نہ ر کھتی تھی اور خداکانام تولیق تھی گرسچے خداسے غافل تھی بلکہ عام اچھے اخلاق جو مذہب کے نہ ماننے والوں میں بھی پائے جاتے ہیں سے محروم تھی اور اس سے بڑھ کریہ کہ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، کھانے، پینے، سونے، جاگنے کے آداب بھی ان میں نہیں پائے جاتے تھے۔

ہمارے نبی مَنَّا لِیُنَیِّمُ اسْ قوم کونہ صرف روز مرہ کی زندگی کے آ داب سکھائے بلکہ ان کو اچھے اخلاق کا سبق بھی دیا۔ صبر ، شفقت، شجاعت، تعلیم ، حلم ، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت اور رشتہ داروں سے اچھاسلوک، غرض تمام قسم کے اخلاق کی تعلیم دی اور اس کے اوپر ان کے دلوں میں اپنے خالق ومالک رب کے ساتھ پیار کرناسکھایا۔

یہ حدیث جو ہم نے آج پڑھی ہے اس میں حضور ؓ نے کھانے کے تین ابتدائی آداب سکھائے ہیں۔ کھانااللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اس لئے کھانااللہ کے نام سے شروع کرناچاہئے۔اللہ کے فضل کے بغیر وہی کھاناجو بظاہر ایک نعمت ہے تکلیف اور بیاری کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔

دوسری بات جو آپٹ نے فرمائی ہیہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئے کیونکہ عام طور پر انسان ایسے کام جس سے ہاتھ گندہ ہو بائیں ہاتھ سے کر تاہے اور ایسے کام جو صاف ہوں دائیں ہاتھ سے کرتاہے اس لئے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئے۔

تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کھانا اپنسامنے سے کھانا چاہئے اس طرح کھانا کھانا جس سے پلیٹ یابر تن میں گندیا ہے تر تیبی پیدا ہو درست نہیں، بلکہ بدتمیزی ہے۔ دیکھنے والے کو بھی کراہت آتی ہے اور ساتھ کھانے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پس ہمارے نبی مُنَّا النَّیْمِ کم کاار شاد ہے کہ اللّہ کے نام سے کھانا شروع کرو۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤاور تمیز کے ساتھ اپنے سامنے سے کھاؤ۔

### درسس حدیث نمبر11

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَءُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

( بخارى كتاب الايمان باب افشاء السلامه من الاسلام 28)

حضرت عبدالله بن عمروبیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صَاللَّیْ الله صَاللَّهُ عَلَیْ الله صَاللَّهُ سے بوچھا اَیْ اَدُ اِللهُ صَاللهٔ عَدُورُ کہ اچھا اسلام کون ساہے؟ قَالَ آپ نے فرمایا تُطْعِمُ الطَّعَامَ کہ تم کھانا کھاؤ، وَ تَقْرَءُ السَّلَامَ اور سلام کھو، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ اس کو بھی جن سے تمہاری واقفیت نہیں ہے۔ ہے وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ اور اس کو بھی جس سے تمہاری واقفیت نہیں ہے۔

اس حدیث میں ہمارے نبی منگانگی آغیرے بیارے انداز میں اسلام کی بیاری تعلیم بیان فرمائی ہے۔ اسلام کی تعلیم کے بہترین حصہ میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو شخص طاقت رکھتاہے وہ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرے جن کے پاس کھانے کو بچھ نہیں ہے یا کم ہے۔ آج کی دنیا میں بھی جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ دنیا سمجھتی ہے کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو رات کو ماکافی غذا کھا کر سوتے ہیں۔ دو سری طرف کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پالتو کتوں کو انسانوں سے اچھی غذا ملتی ہے۔ اگر یہ مال و دولت رکھنے والے لوگ ان کو دیں جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں رکھتے تو یہ مسکلہ حل ہو سکتا ہے۔

دوسرامسکلہ آج کی دنیا میں بدامنی کا ہے لوگوں کی جان خطرہ میں ہے۔ لوگ اپنے عقیدہ اور اپنی پہچان کے لوگوں کی سلامتی کا تو خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جو تعلیم ہمارے نبی منگالڈیٹٹم نے اس حدیث میں دی ہے وہ تو یہ ہدایت دیتی ہے کہ ہر شخص کوخواہ تم اس کو جانتے ہو یانہ جانتے ہو، سلامتی کی ضانت دواور سلام کہہ کر اس کو یہ تسلی دو کہ تمہاری طرف سے اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی مخفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی عربت بھی محفوظ ہے، اگر آج کی دنیا ہمارے نبی منگالڈیٹٹم کے ان دوار شادات کی طرف توجہ کرنے تو دنیا کی حالت بدل سکتی ہے۔

در کی حدیث

#### درسس حسديث نمب ر12

ہمارے نبی مَلَّاللَّیْمُ ابنی امت کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِ غیسلُوْا ثِیَابَکُمْ وَخُذُوْا مِنْ شَعْرِ کُمْ وَاسْتَا کُوْا وَتُزَیِّنُوْا وَتُنَظِّفُوْا

(تاريخ دمثق الكبير لابن عساكرباب ذكر من اسمه عبدالرحيم جلد 19 جزء 3 قصفحه 84 دارالاحياء التراث العربي بيروت 2001ء)

اس حدیث میں ہمارے نبی منگا تائی نے مسلمانوں کولباس اور بدن کی صفائی کی بہت زور سے تاکید فرمائی ہے۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب کے لوگوں میں یہ خیال پیداہو گیا کہ گندے رہنا، صاف سخرے کپڑے نہ پہننا، ناخن بڑھانا اور سرکے بالوں میں جو نمیں پالنا کوئی بہت بڑی نکی کا کام ہے۔ اسلام نے ان خیالات کی بڑے زور سے تردید کی۔ قرآن شریف نے روحانی صفائی اور ظاہری صفائی کا اکٹھا ذکر کیا ہے اور فرما تا ہے اِنَّ اللّٰہ یُجِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَیُجِبُّ الْمُتَّالِيْنَ وَیُجِبُّ الْمُتَّالِدِیْنَ وَیُجِبُّ الْمُتَّالِدِیْنَ وَیُوبِہُ کی بیار کرتا ہے جو تو بہ کرتے ہیں اور ان سے بھی پیار کرتا ہے جو تو بہ کرتے ہیں اور ان سے بھی پیار کرتا ہے جو صفائی اختیار کرتے ہیں۔

یہ حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں حضور صَلَّا اَیْکُمْ فرماتے ہیں اِ غَسِلُوا شِیَابَکُمْ اور جامت بنواؤ وَاسْتَاکُوا اور مسواک کیا کرو وَتُخُوا اور مسواک کیا کرو وَتُخُوا اور مسواک کیا کرو وَتُخَوِیْتُ اور جامت بنواؤ وَاسْتَاکُوا اور مسواک کیا کرو وَتُخَوِیْتُوا اور نیت کاخیال رکھو وَتُخُوا اور صاف سخھرے رہا کرو۔ دانتوں کی صفائی کے متعلق ہمارے نبی صَلَّا اِیْنِیْمُ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر زیادہ بوجھ نہ ڈال دیتا تو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ ایک دفعہ حضور صَلَّا اَیْنِیْمُ نے صفائی کا حکم دیتے ہوئے اپنے صحابہ گو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے صحن بھی صاف کیا کرو اور صفائی کی اتنی تاکید فرمائی کہ یہ بھی کہا کہ یہودی مر دچو نکہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کی عور توں میں (نعوذ باللہ) کیخی بننے کا گناہ پیدا ہو گیا۔

الرس حديث

#### درسس حدیث نمبر13

ہمارے نبی سَکُالِیُّا ہِمُّ کے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے نبک سلوک کرے۔ رشتہ داروں میں نیک سلوک کرنے کے سلسلہ میں سب سے بہلانام مال باپ کا آتا ہے۔ قر آن شریف نے مال باپ کی اطاعت اور ان سے نیک سلوک کی بہت تاکید کی ہے اور ہمارے نبی سَکَّالِیُّا ہُمُ سے حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے بوچھاآ گ الْحَمَٰلِ آحَبُ اِلَی اللّٰہ ؟ کہ اللّٰہ تعالیٰ کوسب سے بیاراکام کون ساہے ؟ آپ ؓ نے فرمایا اَلصَّلُوہ علی وَقْتِهَا کہ نماز وقت پر اداکرنا اللہ کوسب سے زیادہ بیارا عمل ہے۔ حضرت ابن مسعود ؓ نے بوچھااس کے بعد؟ آپ ؓ نے فرمایا برؓ الْوَالِحَیْن کہ مال باب سے نیک سلوک کرنا۔

(بخارى كتاب مواقيت الصلوة باب فضل الصلوة لوقتها 527)

اس حدیث میں دو حقوق کا ذکر کیا ہے اسلام کی تعلیم ان دو حقوق کے گردگھومتی ہے ایک اللہ کا حق اور دوسرے بندوں کا حق۔ اللہ کے حق اداکر نے کے لئے سب سے اہم ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی ہے ، ان کی اطاعت ہے ، ان کی خدمت ہے ، ان سے نیک سلوک ہے ، خصوصاً مال کی خدمت اور اس کی فرمانیر داری کی ہمارے نبی صَالِقَیْرِ مِنْ مِنْ بَہِت تاکید فرمائی ہے۔ خصوصاً مال کی خدمت اور اس کی فرمانیر داری کی ہمارے نبی صَالِقَیْرِ مِنْ مِن کی جہوں کے چیزوں کے چیزوں کے پیروں کے پی

(کنزالعمال کتاب النکاح الباب الثامن فی بر ّالوالدین الامِّ جزء16 صفحہ 192 حدیث 4543) لیعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت میں جائے تو اس کو چاہیئے کہ مال کی خدمت اور اطاعت اور حسن سلوک کے ذریعہ اپناراستہ جنت میں بنائے۔

### درسس حديث نمبر14

حضرت انس بن مالك روايت كرتے ہيں كه رسول الله صَالَةً يُو مَّ مَ اللهُ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُنْبَسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

( بخارى كتاب الأوب بإب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 5986)

کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جو اس کورزق مل رہاہے اس میں فراخی ہو اس کورزق زیادہ ملے اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر میں لمبی ہو، اس کو چاہیئے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، نیک سلوک کرے۔

ہمارے نبی منگا لیکھ نے اس حدیث میں ایک الی نیکی کی جوہر شریف آدمی کا فرض ہے اور وہ لوگ بھی جو فد بہب کو نہیں مانتے اس بات کو نیکی ہی سجھتے ہیں کہ رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا جائے۔ اس نیکی کے دو ایسے پھل بتائے ہیں جو اکثر لوگوں کی اس دنیا میں خواہش ہوتی ہے، اکثر لوگ بیہ چاہش کرتے ہیں کہ ان کو رزق زیادہ ملے، اکثر لوگ بیہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہو، تھوڑے لوگ ہوں گے جو زیادہ مال نہ چاہتے ہوں، جن کو کمبی عمر کی خواہش نہ ہو، تو ہمارے نبی منگالی لور ان کی عمر زیادہ ہو، تھوڑے لوگ ہوں گے جو زیادہ مال نہ چاہتے ہوں، جن کو کمبی عمر کی خواہش خہوں، تو ہمارے نبی منگل لاور محتیبت بھی نہیں اٹھانی پڑتی دوا سے بڑے فائدے بتائے ہیں جو اسی دنیا میں ہی انسان کو خواصل ہو جاتے ہیں اور اگلے جہان میں جاکر اس کے فائدے اور بھی ہیں۔ انسان طبعاً میہ چاہتا کہ اس کے ملک میں، اس کے علاقے میں، اس کے ماحول میں امن اور آرام اور آسائش ہو، فساد نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو اور ظاہر ہے ملک اور علاقہ بنتا ہے انسانوں کے گھر سے، کنبہ سے، خاند ان سے۔ اگر کنبہ و خاند ان میں امن وامان ہو، فساد اور تکلیف نہ ہو تو ملک اور علاقہ میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول ملے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول ملے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول ملے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول ملے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول ملے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول ملے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول ملے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول ملے گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور انسان کو اچھام حول میں ہو گی اور انسان کو اچھام حول میل گا اور اس کے مال میں بھی برکت ہو گی اور عمر میں

### درسس حسديث نمبر15

ہمارے نبی منگا اللَّهُ عَلَمْ فرماتے ہیں اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ كَهِ جِس فَ شَخْص سے كوئى گناہ ہو گیا ہو، پھر وہ اس سے توبہ كرتا ہے تو وہ اس شخص كى طرح ہے جس نے كوئى گناہ نہيں كيا۔

(سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر التوبة 4250)

ہمارے نبی صَلَّیْ لَیْکِیْمُ کا یہ ارشاد گناہ گارلو گوں کے دل میں ایک نئی زند گی پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کمزور ہے اور گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیہ خدا کا فضل ہے اور اس کا بہت احسان ہے کہ اس نے انسان کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ انسان مایوس ہو کر ناامید ہو کر بعض دفعہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہماری کتاب قرآن شریف کی بیہ خوبی ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم کہتی ہے اور انسان کو یہ حوصلہ دلاتی ہے کہ بے شک تم نے گناہ کیا، تم نے غلطی کی لیکن خدا تعالیٰ کی شخشش تمہاری غلطیوں سے زیادہ ہے۔ شر ط بیہ ہے کہ تم سیجے دل سے اینے گناہ پر شر مندہ ہو، نادم ہواور آئندہ اس سے بچنے کاسیے دل سے عہد کرواور سیے دل سے بیہ ا قرار کرو کہ تم آئندہ بیر گناہ نہیں کروگے اور اگروہ کوئی ایسا گناہ ہے جس کے نقصان کی تلافی کی جاسکتی ہے مثلاً کسی کا مال کھایا ہے توتم کوشش کرو کہ اس کے مال کا نقصان پورا کرو۔ اگرتم نے کسی کا دل د کھایا ہے تو اس سے اگر مناسب ہو تو معذرت کرو، معافی مانگو۔ بہر حال سیحی توبہ کا مطلب بیہ ہو تاہے کہ جس غلط راستہ پر کوئی چل رہاہے اس کو چھوڑ کرواپس آ جائے اور اس رستہ کے دوسری طرف چل پڑے۔ ہمارے نبی مُناَ اللّٰہُ کُمِّ نے سچی توبہ کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندہ کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو تاہے جس طرح وہ بندہ خوش ہو تاہے جو کسی صحر اء میں ،کسی ویرانہ میں ،اپنی او نٹنی پر جار ہاہو ، جہاں نہ کو ئی آ د می ہے ،نہ آدم زاد، جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی اور وہ او نٹنی سوار سفر کر تاہوا تھک کر کسی جگہ لیٹ جائے اور اس کی آنکھ لگ جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی غائب ہے اور اس او نٹنی پر اس کا کھانا بھی ہے اور یانی بھی اور سامان بھی۔ وہ او نٹنی کو جاروں طرف تلاش کرے

رر ک حدیث

مگرنہ پائے اور پانی اور کھانے سے محروم ہو کروہ اپنی جگہ آکرلیٹ جائے اور سمجھے کہ اب موت کے سوااس کے لئے کچھ نہیں، اتنے میں سو جائے۔ جب اس کی آکھ کھا تو وہ دیکھے کہ اس کی اور نئی اس کے سرپر کھڑی ہے اور یہ مسافر اپنی خوشی میں بے ساختہ یہ کہہ بیٹھ کہ اے اللہ! تیر اشکر ہے تو میر ابندہ ہے اور میں تیر ارب ہول۔ اس کاخوشی کی وجہ سے بدحواسی کا یہ حال ہو تو آپ نے فرما یا کہ اللہ اپنے بندہ کی تو بہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جتنا یہ مسافر۔ (مسلم کتاب التوبة والفرح بھا 6956/6955)

### درسس حدیث نمبر16

حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صَلَّالَیْمُ مِ نے فرمایا:

کہ جو شخص جمعہ کے دن نہاتا ہے اور جتنی صفائی وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے اور (بالوں)

کے لئے چکنائی استعال کرتا ہے یا گھر میں جو خو شبو میسر ہو وہ لگاتا ہے پھر جمعہ کے لئے گھر سے
نکلتا ہے اور جمعہ میں دو آدمی جو اکٹھے بیٹے ہیں ان کو الگ الگ کر کے اپنے لئے جگہ نہیں بناتا اور
پھر جتنی اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھتا ہے اور پھر جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کممل خاموشی
اختیار کرتا ہے تواس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے در میان اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

قرآن شریف نے جمعہ میں حاضری پر بہت زور دیا ہے اور تھم دیا ہے کہ جمعہ کے دن جب اذان کا وقت ہو تو تجارت وغیرہ سب کام چھوڑ کر جلد از جلد جمعہ کے لئے خدا کے گھر جانا چاہئے اور پھر جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر اپناکام کرسکتے ہو۔ (الجمعة: 10-11) جو حدیث ہم نے آئے پڑھی ہے اس میں تفصیل سے جمعہ کے آداب بتائے گئے ہیں، جمعہ کے دن نہانا، دھونا، پوری طرح صفائی کر ناضر وری ہے اور صفائی اور زیب وزینت کا حصہ ہی ہے کہ آدمی تیل وغیرہ استعمال کرے اور خوشبولگائے۔ پھر بعض لوگ جب جمعہ کے لئے جاتے ہیں تو پہلے سے آئے ہوئے لوگوں کی گرد نیس پھلا نگتے ہوئے آگے جاکر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں یا انکھے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گرد نیس پھلا نگتے ہوئے آئے جاکر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں یا انکھے بیٹھے ہوئی سنتوں کی توفیق ملے، جننی رکعتیں نصیب میں ہوں ادا کرنی چاہئیں اور ایک بہت ضروری جتنی سنتوں کی توفیق ملے، جننی رکعتیں نصیب میں ہوں ادا کرنی چاہئیں اور ایک بہت ضروری جائے سنتے سنتوں کی توفیق ملے ، جننی سنتوں کی توفیق ہوئی چاہئے، باتوں کی آواز بالکل نہیں آئی جائے ہیں۔ یہ بھو کے لئے اللہ کی طرف سے اپنی مغفرت کا سامان کر لیتا ہے۔

#### درسس حسديث نمبر17

حضرت الوہريرة بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَنَّ النَّيْمِ فَرَمايا ـ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْكَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَخِرُ يَقُولُ مَنْ يَتَعَالَى كُلَّ لَيْكَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَخِرُ يَقُولُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَا عَفِرَلَهُ؟ يَدْعُونِي فَا عَفِرَلَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَا عَفِرَلَهُ؟ (جَارِي كَابِ التهجدباب الدعا والصلاة من آخر الليل 1145)

کہ اللہ جو بہت برکت والا اور بہت بلند ہے ہر رات جب رات کا آخری تیسر احصہ رہ جاتا ہے نچلے آسان پر اتر تاہے اور فرماتاہے کون ہے جو مجھ سے دعاکرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو مغفرت عطا کروں۔اس حدیث میں ہمارے نبی صَالَیْ اَیْا مِنْ نے بڑے لطیف اور مؤثر رنگ میں رات کے آخری حصہ میں نفل جن کو تہجد کہتے ہیں اور دعا کی تحریک فرمائی ہے۔ ہر شخص جو خدایر ایمان رکھتاہے، چاہتاہے کہ اس کی دعا قبول ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور دنیاو آخرت کی تکلیفوں سے اسے محفوظ رکھے۔ بے شک انسان دن یارات کے کسی حصہ میں یہ دعائیں کر سکتاہے اور قبول بھی ہو جاتی ہیں مگر قر آن شریف اور ہمارے نبی صَالَّاتُیْکِمْ کے ارشادات سے معلوم ہو تاہے کہ رات کے وقت نفل خصوصاً نصف رات کے بعد جو نفل یڑھے جائیں اور جو دعا کی جائے وہ خدا کے حضور خاص مقبولیت یاتے ہیں اور وہ وقت خاص برکت کاوفت ہو تاہے جس کو اسی طرح سمجھنا چاہیئے کہ گویا اللہ تعالیٰ نیچے اتر آتاہے اور اپنے بندوں کے لئے جواس سے دعا کرتے ہیں، جواس سے مانگتے ہیں، جواس سے بخشش طلب کرتے ہیں ایک خزانہ کا دروازہ کھول دیتاہے اور بندہ جو اس سے چاہتاہے اس کو دیتاہے۔ ہمارے نبي مَثَانِيَّتُكِمْ كي زوجه مطهر ه حضرت عائشةً بيان فرماتي بين كه رسول الله مَثَاثِيَّتُمْ رات كو 11ر كعتين ادا فرماتے۔ پہلے چار رکعت پڑھتے اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں لَا تَسْأَلَ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُوْلِیہِ نَّے کہ کچھ نہ بوجھو کہ وہ چار ر کعتیں کتنی خو بصورت ہو تی تھیں اور کتنی کمبی ہوتی تھیں۔ پھر آپ مَنْ اللَّهُ مِنْ يد جَيار ركعتيں پڑھتے اور پچھ نہ يو چھو كہ وہ كتنی خوبصورت اور كتنی لمبی ہوتی تھيں اور پھر آپ تین رکعتیں ادا کرتے۔ (بخارى كتاب المناقب باب كان النبي مثَاليَّتُ أَم تناه عينه ولا ينام قلبه 3569)

ور کی حدیث

#### درسس حدیث نمبر18

ہمارے دین اسلام کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اللّٰہ کی عبادت کریں جو تھم اللّٰد نے دیاہے اس کی اطاعت کریں اس سے محبت کریں اس کی نعمتوں کی جو اس نے ہمیں عطاً کی ہیں شکر ادا کریں اس کو حقوق اللہ کی ادا ئیگی کہتے ہیں دو سر احصہ بیہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر شفقت کریں، ان پر رحم کریں، ان کی خدمت کریں اور ساری مخلوق میں سے خصوصاً انسانوں کے حقوق ادا کریں۔ ہمارے نبی صَلَّا لَیُّنِیَّمُ نے جہاں حقوق الله ادا کرنے پر خاص زور دیاہے وہاں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی خاص تا کید کی ہے۔ آپ مَنْالْتَالِیْمُ نے ایک د فعہ فرمایا حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ بِسَبْع که ہمارے نبی صَلَّى لَيْنَا مِ مِمیں سات باتوں کا حکم دیا أَمَرَنَا بِعِیَادَةِ الْمَرِیْضِ که آپ نے ہمّیں حکم فرمایا که اگر ہم میں سے کوئی بیار پڑ جائے اُتو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تیار داری کریں و اِتّباع الْجَنَازَةِ اگر کوئی فوت ہوجائے توہم جنازہ کے ساتھ جائیں وَ تَشْمِیْتِ الْعَاطِسِ اور اگر کوئی چھینک لیتا ہے توہم اس کو یَرْ حَمُكَ اللّٰهُ لِعِنی اللّٰہ تم پر رحم کرے کی دعادیں وَاجِحَابَةِ الدَّاعِیْ اور اگر کوئی ہمیں َ بلاتا ہے یا ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم اس کے بلاوے پر لبیک کہیں اور اس کی دعوت کو قبول كرين وَ إِفْشَاءِ السَّلَا مِراور حضور صَلَّاللَّهُ مِنْ نِي جَمِين مِهِ بَعِي ارشاد فرمايا كه مهم سلام كورواج دين، کسی سے ملیں، کسی کے پاس سے گزریں، کسی کے ہاں جائیں توسلام کہیں وَنْضِرِ ۚ الْمَظْلُوْمِ اور وہ شخص جس پر ظلم ہور آہو، جس کی حق تلفی ہور ہی ہو اس کی مدد کریں اور ساتویں بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قشم کھاتا ہے اور ظاہر ہے کہ قشم خدا کا نام لے کر کھائی جاتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ کوشش کریں کہ اس شخص کی قشم حجمو ٹی نہ نگلے بلکہ جو عہد یاوعدہ اس نے قشم کھا کر کیا ہو (بخارى كتاب الأشربة باب آنية الفضة 5635) وه پوراهو جائے۔

آب دیکھیں کس طرح ہمارے نبی مَنْ اللّٰیَا اِن سات باتوں کا تعلم دے کر ایک ایجھے گھر، ایک اچھی سوسائٹی کی تعمیر فرمائی ہے اور جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں، مظلوم کی مدد کریں، بیاروں کی عیادت کریں، خدانخواستہ کوئی فوت ہوجائے تو اس کے جنازہ وغیرہ میں حاضر ہوں، ایک شخص جو ہمیں اپنے کام کے لئے بلار ہاہے اس کی آواز پر توجہ کریں تووہ معاشرہ کتنا اچھا اور پر امن ہوگا۔

#### درسس حسديث نمبر19

ہمارے نبی مَلَّا اللَّهِ مِن مَلَّا اللَّهِ مِن مَلَّا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الْمُؤْمِن الْقَوِیُ خَیْرٌ وَّ اَحَبُ اِلَی اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الطَّعِیْفِ که آپ نے فرمایا۔ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِیُ خَیْرٌ وَّ اَحَبُ اِلَی اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الطَّعِیْفِ که وہ مومن جومضوط اور طاقتور ہوزیادہ اچھا ہے اور اللّٰد کوزیادہ پیارا ہے اس مومن سے جو کمزور ہو۔

(مسلم كتاب القدرباب في الأمر بالقوة وترك العجز واستعانة بالله ... 6774) آپ جانتے ہیں کہ ایک سیح مؤمن کی زندگی مجاہدانہ زندگی ہوتی ہے اس کو دن میں یا پخ د فعہ نماز کے لئے بھی جانا ہوتا ہے۔ اپنے روز مرہ کے کھانے پینے کے لئے اس کو دیانت داری کے ساتھ محنت کے ساتھ روزی کمانی پڑتی ہے۔اس کو اجازت نہیں کہ جھوٹ کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ پییہ کمائے۔ اس کو گھر والوں کی خدمت، ہمسایوں کی دیکھ بھال، غریبوں، کمزوروں کی امداد اور بیار کی عیادت کا بھی حکم ہے۔ اچھامومن رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے،رمضان کے مہینے میں سارے اور سال میں تبھی تبھی تنفلی روزہ بھی رکھتاہے اگر حج کی توفیق ہو توسفر اور جج کے ارکان اداکرنے کے لئے بعض دفعہ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔غرض مومن کی زندگی ہمت اور کو شش اور مجاہدہ کی زندگی ہے۔اگر انسان کی صحت کمزور ہو تووہ اچھی طرح اینے فرائض کو جو اللہ نے اس پر لگائے ہیں ادا نہیں کر سکتا اس لئے ہمارے نبی سُلُطَیْئِم نے فرمایا کہ صحتمند، مضبوط مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ ہمارے آج کل کے معاشرہ میں بہت سی باتیں رواج یا گئی ہیں جو اسلام کی تعلیم کے بھی خلاف ہیں اور صحت کو بھی کمزور کرتی ہیں مثلاً رات کو بے کار باتیں کرنے کے لئے جاگنا، حقیقی ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا، تمباکونوشی، لباس اور جسم کی صفائی خصوصاً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنا وغیرہ مگرسیجے مسلمان کے لئے ہمارے نبی صَلَّىٰ اللّٰهُ عُلَمُ کا یہ ارشاد ہے کہ صحت مند اور توانامسلمان کمزور مسلمان کے مقابلہ میں اللہ کوزیادہ پیاراہے۔

#### درسس حدیث نمبر20

ہمارے نبی منگانگینی فی فرماتے ہیں خَیْرُ کُھ خَیْرُ کُھ لِآھیلہ کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کر تاہے۔ وَآنَا خَیْرُ کُھ لِآھیٰ اور اس بارہ میں میر انمونہ تم سب سے بہتر ہے میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر سلوک کر تاہوں۔

میں میر انمونہ تم سب سے بہتر ہے میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر سلوک کر تاہوں۔

(ترفذی کتاب المناقب باب فضل ازواج النبی منگانگینی 3895)

ہمارے دین اسلام میں اس بات پر بہت ہی زیادہ زور دیا گیاہے کہ خاوند اور باپ اپنی بیوی اور بچوں سے بہت زیادہ نیک سلوک کرے۔ آپ اگر قر آن شریف پڑھناشر وع کریں تو اس میں مذہب کے بنیادی اصول اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور نماز اور زکوۃ اور روزہ اور جج کے بعد سب سے زیادہ لمبااور تفصیلی ذکر عائلی تعلقات یعنی میاں بیوی اور خاندانی تعلقات کے بارہ میں مکم اور نصیحت کے بارہ میں کیا گیاہے۔ چنانچہ یہ ذکر سورۃ البقرۃ کی آیت 222سے شروع ہو کر کمم اور نصیحت کے بارہ میں کیا گیاہے۔ چنانچہ یہ ذکر سورۃ البقرۃ کی آیت 222سے شروع ہو کر نئی منگا گیا گئی کے بارہ میں ارشادات ہیں اور ہمارے نبی منگا گیا گئی کے ایک صحابی کو جو بہت زیادہ تہجد پڑھتے اور روزے رکھتے تھے فرمایا اِن کے لیجسج لئے عکی نگر کے ایک صحابی کو جو بہت زیادہ تہجد پڑھتے اور روزے رکھتے تھے فرمایا اِن لیجسج لئے عکی نگر کے ایک حق کے ایک حق کے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔

( بخارى كتاب النكاح باب لزوجك عليك حق 5199)

حضرت ابوہریر قُروایت کرتے ہیں کہ نبی صَلَّاتِیْکِمْ نے فرمایا کہ عور توں کے متعلق تاکید،احکامات کو قبول کرو کہ وہ پہلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پہلی کا وہ حصہ ہی سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اگرتم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تواس کو توڑ دوگے اگر چھوڑ دوگے تووہ ٹیڑھاہی رہے گا۔

( بخارى كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء 5186)

پس عور توں کی بھلائی کے بارہ میں تاکیدی احکامات کی تعمیل کرو۔ حضرت عائشہ ہیان کرتی ہیں کہ حبشہ کے لوگ اپنی برچھیوں سے کھیلا کرتے تھے اور حضور سُکاللہ ﷺ مجھے اوٹ میں ر*ا*ل حديث

لے لیتے اور میں دیکھتی رہتی، دیکھتی چلی جاتی۔

(بخارى كتاب الصلوة باب اصحاب الحراب في المسجد 454)

حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِآهٰلِهٖ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"تم میں سے سب سے زیادہ بنی نوع کے ساتھ بھلائی کرنے والا وہی ہو سکتا ہے کہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرے مگر جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور شر ارت کا برتاؤر کھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکے۔"

(عصمت انبياء عليه السلام روحانی خزائن جلد 18 صفحه 660 کمپوز ڈایڈیشن)

يرس حديث

#### درسس حسديث نمب ر21

جمارے نبی مَلَّى اللَّهُ فرماتے ہیں السَّاعِی عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَالْقَائِمِ لَا يُفْطِرُ سَبِيْلِ اللَّهِ كَالْقَائِمِ لَا يُفْطِرُ

(بخاري كتاب الأدب بإب الساعي على المسكين 6007)

جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکاہے ہمارے دین اسلام کے دوبڑے جھے ہیں ایک حصہ کا زیادہ تعلق اللہ کے حضور نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور اس کے دین کے لئے جہاد کرنے سے ہے اس کو عموماً ہم اللہ کاحق کہتے ہیں اور دوسرے حصہ کا تعلق بندوں کی خدمت اور ان سے نیک سلوک سے ہے جس کو ہم بندوں کا مخلوق کاحق کہتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کاحق اداکرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز روزہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں مگر بعض دفعہ ایسے لوگوں کے ہمسائے اور رشتہ دار ان سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ ان کے لئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔

ہمارے نبی سَلَّا اللّٰیَا ہِمَا کَ نندگی کو دیکھیں تو جہاں آپ سَلَّا اللّٰیَا ہِمَا رات کو بھی بہت دیر تک نفل اداکرتے اور دن کو نماز باجماعت کی پابندی کرتے، روزے رکھتے اور جب بھی ضرورت ہوتی جہاد کے لئے تشریف لے جاتے۔ وہاں آپ سَلَّا اللّٰیٰ غریبوں کا خیال رکھتے، مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے سعی کرتے۔ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ بیواؤں اور مساکین کے لئے جدوجہد کرنے والے کا مقام معمولی نہ سمجھو اس کا وہی مقام ہے جو اس شخص کا ہے جو دن رات جہاد میں مصروف ہے اس شخص کا ہے جو عبادت کے لئے کھڑ اہو تاہے اور تھکتا نہیں۔ اس روزہ دارکی طرح ہے جو با قاعدہ روزے رکھتا چلا جا تاہے اور روزہ چھوڑ تا نہیں۔

## درسس حدیث نمبر22

حضرت عائشة بيان فرماتى بين كه سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهِ الْهَ عَمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ؟ كه الله كوسب سے زياده پيارے اعمال كون سے بين قالَ اَدْوَمُهَا وَانْ قَلَّ

( بخارى كتاب الرقاق بإب القصد والمداومة على العمل 6465)

اللہ کو سب سے پیارے وہ اعمال ہیں جو ہمیشہ با قاعد گی سے کئے جائیں اگر چہ وہ تھوڑے ہوں۔ اس حدیث میں ہمارے نبی منگائیڈ آ نے دین اور دنیا میں کامیابی اور ترقی کا ایک نبر دست گربیان فرمایا ہے۔ کام دین کا ہو یا دنیا کا، نماز پڑھنا ہو یازر اعت کرنا، خدمت دین کرنا ہو یا دنیا کمانے کے لئے تجارت، ملاز مت وغیرہ کرنا اگر اس میں با قاعد گی نہ رکھی جائے، ضرورت کے مطابق با قاعدہ محنت نہ کی جائے تو وہ کام سرے نہیں چڑھتا۔ بعض طابعلم امتحان کے قریب جوش میں ساری ساری رات پڑھتے ہیں، پاس بھی ہوجاتے ہیں، مگر اس طابعلم کی طرح اس کو عاصل نہیں ہوتا جبکہ وہ طابعلم جو طرح اس کو عاصل نہیں ہوتا جبکہ وہ طابعلم جو ساتا ہے، نہ چند دن جوش وخروش سے ساری ساری رات پڑھ کر اپنی ساٹری کے او قات میں کام کرتا ہے، نہ چند دن جوش وخروش سے ساری ساری رات پڑھ کر اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، نہ باقی سال وقت ضائع کر کے اپنی تعلیم کا نقصان کرتا ہے۔

یہی حال باقی تمام کاموں اور پیشوں کا ہے خواہ تجارت ہو، خواہ زراعت ہو، خواہ ملازمت ہو، خواہ ملازمت ہو، خواہ ملازمت ہو، حضرت عائشہؓ نے ہمارے نبی سَلَّا اللَّالِیَّامِ کی پیند و ناپیند کو بہت قریب سے دیکھا اور آپ فرماتی ہیں۔ کان آ حَبُ الْعَمَلِ اللٰی رَسُولِ اللَّاعِیْلِیُّ اللّٰهِ مَالَیْ مِیْ یَدُومُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ (بَحْرَالُ مِیْلِ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالِ مَالُومُ مَالَیْهِ مَالِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالِ مَالُومُ مَالْهُ مَالُومُ مَالِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالْهُ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهُ مَالُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالُولُ اللّٰهِ عَلَیْهُ مَالِ اللّٰہِ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالَّهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالْهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالَّهُ اللّٰهِ عَلَیْهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالَّهُ عَلَیْهِ مَالْهُ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالَٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالَٰ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالَٰ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالَٰ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مَالَٰ مِیْلُولُ اللّٰهُ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهُ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهُ اللّٰمِیْلُولِ اللّٰہِ عَلَیْهِ مَالَٰ مِی اللّٰمِیْلُولُ اللّٰہِ عَلَیْهُ اللّٰمِیْلِ اللّٰهِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهُ مِیْلُولُ اللّٰهُ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰہِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهُ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰہِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰہِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰهِ عَلَیْهُ مِیْلُولُ اللّٰہِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْهِ مِیْلُولُ اللّٰہِ مِیْلُولُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْلِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْلِیْلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْلُولُ اللّٰہِ مِیْلِیْلُولُ اللّٰہِ اللّٰمِیْلِیْلِیْلُولُ اللّٰہِ اللّٰمِیْلِیْلِیْلِیْلُولُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِیْلِیْلِیْلُولُول

کہ رسول اللہ صَلَّىٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ صَلَّیٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ

يرس حديث

## درسس حدیث نمبر23

حضرت انسُّ جو ہمارے نبی مَثَلِّقَیْمُ کے خادم سے اور قریباً دس سال آپ کو حضور مَثَلِّقَیْمُ کی خدمت کا موقع ملا، بیان کرتے ہیں کہ نبی مَثَلِّقَیْمُ نے فرمایا لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَضور مَثَلِّقَیْمُ کی خدمت کا موقع ملا، بیان کرتے ہیں کہ نبی مَثَلِّقَیْمُ نے فرمایا لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتَّی یُحِبَّ لِاَ خِیْهِ مَا یُحِبُ لِنَفْسِهِ

( بخاري كتاب الايمان باب من الايمان ان يحب لا خيه ما يحب لنفسه 13)

کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پہندنہ کرے جو اپنے لئے پہند کرتا ہے۔ اس ایک مختصر سی حدیث کے ذریعہ حضور مُلگاتا ہے ۔ اس ایک مختصر سی حدیث کے ذریعہ حضور مُلگاتا ہے ۔ اس ایک مختصر سی حدیث کے ذریعہ حضور مُلگاتا ہے ، خاندانوں میں ، رشتہ داروں میں ، دوستوں میں ، معاشرہ میں ، جھگڑوں کی جڑھ کاٹ دی ہے ، زیادہ تر جھگڑے ، فساد اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے لئے کچھ چاہتا ہے مگر دوسروں سے سلوک کرتے ہوئے اس بات کو بھول جاتا ہے جو اپنے لئے پہند کرتا ہے۔

ہمارے نبی منگافیڈ کِم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مومن بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا، مومن نہیں بن سکتا، جب تک اس کے دل کی حالت بیہ نہ ہوجائے کہ جو چیز، جو سلوک، جو حالات اپنے لئے چاہتا ہے وہی اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، اپنے ملاز موں، اپنے جاننے بوجھنے والوں کے لئے پہند نہ کرے۔ اگر لوگ صرف ہمارے پاک رسول الله مَنگافید کِم کی اس حدیث پر عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا کی حالت بدل سکتی ہے۔

# درسس حدیث نمبر24

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بيان كرتے ہيں كه انہوں نے رسول الله صَالِيَّيْ مَ كَو فرماتے ہوئے سنامَنْ صَلّٰی عَلَیّ صَلوٰۃً صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ بِهَا عَشْرًا

(مسلم كتاب الصلوة بإب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ..... (849)

کہ جس شخص نے مجھ پرایک دفعہ درود بھیجاتواللہ اس پر دس مر تبہ رحمت فرمائے گا۔
ہمارے نبی مَا گَالَّیْ اِلْمِ سب نبیوں میں افضل اور خاتم الا نبیاء بیں اور آپ مَا گَالِیْ اِلْمِ انبیاء
اور رسولوں کے مقابلہ میں جو اپن قوم کی طرف بھیج گئے تھے، ساری دنیا کی طرف بھیج گئے بیں
اور آپ مَا گُالِیْ اِلْمِ انسانوں کے لئے سب سے پہلے اور سب سے بڑے شفع ہیں اور آپ مَا گُلِیْ اِلْمِیْ اِللَّم اس کے اِللَّم اس کے اور جو شخص بہ سے محبت کرنااور آپ مَا گُلِیْ اِلْم کی دات مبارک پر درود بھیجنا ہر مومن کا فرض ہے اور جو شخص بہ چاہتا ہے کہ اس کا اللہ سے محبت کا تعلق ہو اور اللہ اس پر محبت کی نظر ڈالے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ مَا گُلِیْ اِللہ سے محبت کرے اور آپ مَا گُلِیْ اِللّٰم کی بیروی کرے اور آپ مَا گُلِیْ اِلْم کی بیروی کرے اور آپ مَا گُلِیْ اِللّٰم کی میروی کرے اور آپ مَا گُلِیْ اِللّٰم کی بیروی کرے اور آپ مَا اللہ سے محبت کرتے ہو تومیرے بیجھے چلو، تم اللہ کے محبوب اور یہ کہ لوگوں کو کہدو کہ آگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تومیرے بیجھے چلو، تم اللہ کے محبوب اور آپ عمران : 20)

حضور مَلَّالِیْا ِیَمْ کی پیروی کرنے اور آپ مَلَّالِیْا ِمِمْ سے محبت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قر آن نثر یف میں مومنوں کو تھم دیاہے کہ

آیکی الگذین اَمَنُوْا صَلُّوُّا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیماً (الاحزاب:57) کہ اے وہ لوگو جو ایکان لائے ہو، نبی مَلَّا لِیُّا پِر درود سجیجو اور بہت سلام سجیجو۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

يرس حديث

#### درسس حدیث تمبر 25

حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے نبی صَلَّاتَیْمِ کے اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کان خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

(منداح بن حنبل حدیث السیدة عائشہ ٔ جلد 8 صفحہ 144 عالم اکتب بیروت 1998ء حدیث 108 کے لئے آپ مکل گلینی کی است و کھانے کے لئے قرآن شریف اتارا اور اس میں ہماری زندگی کی سب باتوں کے لئے حکم ویئے ہیں جن پر چل کر ایک انسان اللہ کوراضی کر سکتا ہے، اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اچھا انسان ابن سکتا ہے، دنیا کے لئے اچھا اور فائدہ مند ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ مگر انسان، تعلیم کے ساتھ نمونہ کا بھی مختاج ہے۔ قرآن نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، مگر نماز کس طرح پڑھنی تعلیم کے ساتھ نمونہ کا بھی مختاج ہے۔ قرآن نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، مگر نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ قرآن نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں، رشتہ داروں، ہمسابوں سے نیک سلوک کرو، اس کا کیا طرح عمل کرناہے؟ قرآن مجید نے حکم دیا کہ دشمن اگر حملہ کرے تو کس طرح جواب دینا ہے؟ مگر آن کہتا ہے کہ نکاح و شادی کرو تو اس کا کیا مناسب طریق ہے؟ ایسے کئی سو حکم قرآن شریف میں ہیں۔ پھر کئی طرح کے آداب و اخلاق قرآن شریف نے سکھائے ہیں ان کو کام کی شریف میں ہیں۔ پھر کئی طرح کے آداب و اخلاق قرآن شریف نے ہمارے نبی مثال کیا اور قرآن کی خوبصورت تعلیم کو خوبصورت فعلیم کو خوبصورت نعلیم کو خوبصورت فعلیم کی کے قرآن کے ہر حکم پر بہترین رنگ میں عمل کیا اور قرآن کی خوبصورت تعلیم کو خوبصورت فعلیم کی کی کی میں کرے دکھایا۔ اس لئے قرآن شریف فرماتا ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ ٱسُوَةً حَسَنَةً (الاحزاب:22) كه تمهارے لئے اللہ كے رسول (صَالَةً اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

درس حديث

## درسس حدیث نمبر26

حضرت عائشة بیان فرماتی بیں جاآء تینی مِسْکِیْنَة کہ میرے پاس ایک غریب عورت آئی تَحْمِلُ ابْنَتَیْنِ لَهَاجُواپیٰ دویٹیاں اٹھائے ہوئے تھی فَاطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ میں نے اس کو کھانے کے لئے 3 کجوریں دیں فاعظت کُل دَاحِدَةٍ مِیْنهُمَا تَمَرَةً اس نے ان دونوں کو ایک ایک مجور دی وَرَفَعَثُ الٰی فِیْهَا تَمَرَةً لِتَأْکُلَهَا ور ایک مجور اپنے منہ کی دونوں کو ایک ایک مجور دی وَرَفَعَثُ الٰی فِیْهَا تَمَرَةً لِتَأْکُلَهَا ور ایک مجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی کہ اس کو کھائے فاشقطعَمتُها ابْنَتَاهامگراس کی دونوں بیٹیوں نے اس مجور کو بھی اپنے کھانے کے لئے مانگ لیافشقتِ النَّمَرَةَ الَّتِی کَانَثُ تُرِیدُ اَنْ تَأْکُلَهَا بَیْنَهُمَاتُو اس کورے دی۔ حضرت اس مورت نے وہ مجور جووہ خود کھاناچاہتی تھی، ٹکڑے کرکے ان دونوں کو دے دی۔ حضرت عائش فرماتی بین فا عُجَبَنِی شَانَها مُحَدِی اس کی یہ بات اچھی لگی فَذَکَرُتُ الَّذِی صَنَعَثُ لِرَسُولِ الله عَلَیٰ الله مَالَیٰ الله مَالَیْ الله مَالَیٰ الله مَالَد نے اس کی می الله مِن النَّارِ اور اس کی وجہ سے اس کی وہ کی میکن کے اس کی وہ کی میکن کے اس کی وہ کی میکن کے اس کی وہ

(مسلم کتاب البروالصلۃ والآداب باب فضل الاحسان الی البنات 6694)

اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے جو لڑکیوں کی پیداکش کو برا

مناتے اور ان کے پالنے کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی منگاٹیڈٹٹم کو اللہ تعالی نے بیٹے بھی عطا

فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ آپ منگاٹیڈٹٹم کے بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہوتے رہے۔ بے

شک آپ منگاٹیڈٹم ان پر شفقت فرماتے اور ان سے محبت کرتے مگر اپنی بیٹیوں سے آپ منگاٹیڈٹم

کاسلوک حد درجہ مشفقانہ تھا۔ آپ ان سے محبت کرتے اور ان کے جذبات کا خاص خیال رکھتے

اور اس بارہ میں بہت سی مستندروایات میں اس کا ذکر ہے۔

## درسس حدیث نمبر27

عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ اَبُوبَكُرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ وَلَكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ اَبُوبَكُرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِلْكِيْنًا قَالَ اَبُوبَكُرٍ مَنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْظًا قَالَ اَبُوبَكُرٍ أَنَا فَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْظًا قَالَ اَبُوبَكُرٍ أَنَا فَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْظًا قَالَ اَبُوبَكُرٍ أَنَا فَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْظًا قَالَ اَبُوبَكُرٍ أَنَا فَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْظًا قَالَ اَبُوبَكُرٍ أَنَا فَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْظًا قَالَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمَرْئِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(مسلم کتاب الزکوۃ باب فضل من ضمّۃ آئی الصدقۃ غیرھا من اعمال البرہ 2374)
حضرت البوہر برۃ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَّیْ اَنْیْا ہُمْ نے فرمایا" آج تم سے کون روزہ دار ہوں پھر آپ مَنَّیْ اَنْیْا ہُمْ نے فرمایا" آج تم سے کون روزہ دار ہوں پھر آپ مَنَّیْ اَنْیْا ہُمْ نے فرمایا" آج تم سے کون جنازہ کے ساتھ گیا ہوں۔ پھر جنازہ کے ساتھ گیا ہوں۔ پھر آپ مَنَّیْ اِنْیْا ہِمْ نے دریافت فرمایا" آج تم میں سے کس نے کسی مختاج کو کھانا کھلایا ہے" حضرت ابو بکر اُنے کم میں سے کس نے کسی مختاج کو کھانا کھلایا ہے" حضرت ابو بکر اُنے کہا میں نے کھلایا ہے۔ آپ مَنَّیْ اَنْیْ کَمْ میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اس پر رسول الله مَنَّیْ اَنْیْ کَمْ میں الله مَنَّیْ اَنْدُ مَنَّیْ اِنْدُ مَنْ الله مَنَّیْ اِنْدُی مَنِی مَروہ جنت میں داخل ہو تا ہے" نے فرمایا: " بہا تیں کس شخص میں اکٹھی نہیں ہو تیں مگروہ جنت میں داخل ہو تا ہے"

اس حدیث میں جہال ہمارے نبی منگائیڈیڈ کے بڑے اثر کرنے والے رنگ میں نیکیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور اپنے صحابہ گوان نیکیوں کی تحریک فرمائی ہے وہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آپ منگائیڈیڈ اپنے زیر تربیت صحابہ گی تربیت کا وقاً فو قاً جائزہ بھی لیتے رہتے تھے اور سوال پوچھ کر ان کی حالت معلوم کرتے تھے۔ اس حدیث میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے جو انسان کی این تربیت اور پاکیزگی کے لئے ضروری ہے مگر اس کا اثر دو سرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے مگر حضور منگائیڈیڈ کی کے باقی تینوں سوال کا تعلق بندوں کے حقوق سے اور ان کی جمدردی سے ہے۔ جنازہ کے ساتھ جانا، مخاج کو کھانا کھلانا، بیار کی عیادت کرنا یہ سب کام انسان کی جمدردی اور عنحواری سے اور حضور منگائیڈیڈ کی نے توجہ دلائی ہے کہ روزہ رکھ کے جہاں انسان اپنی ذاتی نیکی کی طرف توجہ کرتا ہے وال اپنے بھائیوں کی جمدردی اور ان کی تکلیف کے وقت ان کی جمدردی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جنازہ کے ساتھ جانا اور مریضوں کی خدمت کرنا بہت بڑے وقت ان کی جمدردی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جنازہ کے ساتھ جانا اور مریضوں کی خدمت کرنا بہت بڑے تواب کاباعث ہیں۔

# درسس حسديث نمب ر28

حضرت عبدالله بن مسعودٌ بيان كرتے بيں كه رسول الله مَثَّلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَّلَ اللهُ عَنْهُ وَمُوايا مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذَى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّأَ تِهِ وَحُطَّتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

(رياض الصالحين ابواب المأمورات باب الصبر حديث 3 د دارالكتاب العربي 2005ء) کہ کوئی مسلمان نہیں جس کو کوئی تکلیف پہنچے ( کوئی کا نٹاچیجے یااس سے بڑی کوئی تکلیف ہو) مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے گناہ اس سے گرا دیئے جاتے ہیں جس طرح درخت اپنے بیتے گرا تاہے۔ آپ لو گوں نے خزاں میں درختوں کے پتے تو گرتے دیکھیے ہوں گے۔ وہی درخت جو پتول سے بھر اہواہو تاہے خزاں کے موسم کے آنے پرٹپ ٹیاس کے بیتے گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور چند دن میں وہ ٹنڈ منڈ نظر آنے لگتاہے۔ ہمارے نبی سکی علیم کے یہاں بڑی روشن مثال اس بات کی دی ہے کہ انسان گناہ کر تا ہے، غلطیاں اس سے سر زد ہوتی ہیں، تبھی نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے، تبھی انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں کمزوری ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ توبہ کر تاہے، استغفار کر تاہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اسی طرح جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مجھی بخار ہوجا تا ہے، مجھی کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، کبھی چوٹ لگتی ہے، کبھی کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غم پہنچتا ہے، کبھی کسی عزیز کی موت فوت سے صدمہ ہو تاہے تو بیہ سب با تیں اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ اس کو بہت نکلیف ہے، بہت مصیبت ہے، وہ روتا دھوتا ہے مگر یمی درد، یہی بیاری، یہی صدمہ،اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کو دوزخ کی سز اسے بحالیتا ہے۔ ہمارے نبی مَثَلَّاتُنْا ﷺ نے کتنی واضح مثال دی ہے کہ جس طرح ایک در خت سے خزاں کے موسم میں ٹی ٹی ہیے گرتے ہیں اسی طرح ایک شخص کے گناہ اس کی تکالیف کی وجہ سے گر جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہو کر ان کی سزاسے محفوظ ہو جاتا ہے۔

يرس حديث

### درسس حسديث نمب ر29

حضرت ابوہریرة بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صَالَّيْنَا مِ نَ فرمایا اِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ اِلْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلْي مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

( بخارى كتاب الرقاق باب لينظر الى من هو اسفل منه، ولا ينظر ..... 6490)

کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس شخص کو دیکھے جس کو اس سے مال میں اور شکل و بناوٹ میں برتری ہے تواس کی طرف بھی دیکھے جواس سے نیچے ہے۔اس مخضر سی حدیث میں ہمارے نبی مَثَانِیْتِم نے جھوٹی فکر مندی اور حسد کی جڑھ کاٹ دی ہے۔اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شار نعتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان لو گوں کو دیکھ جو زیاده مال دار هون، زیاده بر اعهده هون، شکل و شباهت، صحت و قوت میں بهتر هون، جلتے ہیں اور د کھ محسوس کرتے ہیں اور حسرت رکھتے ہیں کہ ان کو بہ چیزیں کیوں حاصل نہیں۔ اگر انسان غور سے دیکھے تواگر چہ بیاری، بھوک وغیرہ دنیامیں انسان کو ہز اروں بلائیں ہیں جن سے ایک انسان د کھ اٹھا تاہے مگر بے شار انسان بہت سی نعمتیں رکھتے ہوئے بھی د کھ اور جلن اور حسد کی آگ میں جل رہاہو تاہے کہ وہ یہ دیکھاہے کہ بعض لو گوں کے پاس مال اس سے زیادہ ہے ، اس کی کو تھی اس کی کو تھی ہے بڑی ہے،اس کی بیوی اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے،اس کی موٹر اس کی موٹر سے زیادہ اچھی ہے، ایسے آدمی کو پیہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے آدمی اس سے بہت زیادہ تکلیف اٹھارہے ہیں۔اس کی آنکھیں ہیں، مگر ہزاروں آدمی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں، ایسے بھی ہیں جو چلنے پھرنے سے معذور ہیں، ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی جرم کرنے کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پڑے جیل میں سرا رہے ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے نبی صَالَقَائِم نے انسان کو تکالیف کے باوجود خوش رہنے کا ایک گر بھی بتادیاہے کہ جب تم ان لو گوں کو دیکھوگے جو تم سے زیادہ بیار ، تم سے زیادہ غریب ، تم سے زیادہ نکلیف میں ہو تو بھی شکر پیداہو گااور اپنی حالت پر اطمینان کی کیفیت ہو گ۔ حضرت خلیفہ المسے الاوّل فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حیوٹے سے حیووٹا گاؤں بھی نہیں جس میں آدمی اپنے سے زیادہ نیچے کونہ دیکھ سکتا ہو۔

درس حدیث

## درسس حدیث نمبر30

حضرت انس بیان کرتے ہیں مَرَّ النَّبِیُّ عَلَیْ اللّٰهِ عَبْدَوْ فَقَالَ کہ نَی مَلَّا اللّٰهِ ایک عورت کے پاس سے گزرے جوایک قبر کے پاس رورہی تھی۔ آپ مَلَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّهُ کَا اللّٰهُ کَا الللّٰهُ کَا اللّل

( بخاري كتاب الجنائز باب زيارة القبور 1283)

ہمارے نی منگالی آئے اس جھوٹے سے فقرہ میں ایک بہت بڑا سبق انسانوں کو دیا ہے۔ انسان اس دنیا میں خوشیوں اور آرام کے ساتھ غم بھی اٹھا تا ہے، کبھی بیاری آتی ہے، کبھی مال کا نقصان ہوجا تا ہے، کبھی مال باپ، بہن بھائیوں، خاوند بیوی، بچوں بچیوں کی وفات ہوجاتی ہے۔ ان نقصانوں اور غموں کے باوجو د انسان کو اپنی زندگی گزار نی پڑتی ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ گر بعض لوگ اپنے غم کو لمباکر کے بڑھاتے ہیں اور دراصل وہ اپنی تکلیف کو لمباکر کے بڑھاتے ہیں اور دراصل وہ اپنی تکلیف کو لمباکر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی منگالی آئے کو بھی ہر طرح کے غم آئے، آپ منگالی آئے آنسو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی منگالی کا مؤجب ہو زبان بہائے مگر کبھی بے صبر می کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی کوئی بات جو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہو زبان سے نہیں نکالی، لوگ بے صبر می کا اظہار کرتے ہیں لیکن پھر آخر کار صبر کرنا ہی پڑتا ہے جو خدا زندگی کی مجبوری ہے لیکن وہ صبر اصل صبر نہیں، اصل صبر تو صد مہ کے وقت ہو تا ہے جو خدا کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔

درس حدیث

#### درسس حدیث تمبر 31

حضرت ابوہریرۃ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صَلَّاتَیْم نے فرمایا لَیْسَ الشَّدِیْدُ بِالصَّرْعَةِ کہ بہادر اور مضبوط شخص وہ نہیں جو کشتی میں مقابل کو پچھاڑ لینے میں بہادر ہواتَّمَا الشَّدِیْدُ الَّذِیْ یَمْلِکُ نَفْسَهٔ عِنْدَ الْغَضَبِ بہادر اور مضبوط تووہ شخص ہے جو غصہ کے وقت الشَّدِیْدُ الَّذِیْ یَمْلِکُ نَفْسَهٔ عِنْدَ الْغَضَبِ بہادر اور مضبوط تووہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اینے نفس پر کنٹر ول اور ضبط رکھتا ہے۔

(بخارى كتاب الأدب باب الحذر من الغضب 6114)

اس حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی حدیث میں جو بالکل مختصر الفاظ میں ہے ہمارے نبی صَلَّا عَیْنِهِ مِن نے ایک ایسی بات فرمائی ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو بہت سے جھگڑے، لڑائیاں، تلخیاں اور خون اور قتل جو لو گوں میں ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشر ہ محبت اور امن اور سکون کا معاشر ہ بن جائے۔ دیکھا گیاہے کہ اکثر بچوں کی تربیت جو خراب ہوتی ہے وہ ماں باپ کی آپس کی تکنی اور کج بحثی کا نتیجہ ہوتی ہے۔خاوندایک بات کہتاہے اور بیوی اس کو ہر داشت نہیں کرتی اور وہ غصہ میں آ کر خاوند کو اس سے بڑھ کر تلخ بات کہتی ہے یا ہوی ایک معمولی سی بات خاوند کو ناراضگی سے کہتی ہے اور خاونداس کو بر داشت نہیں کر تااور وہ بیوی سے زیادہ سخت جواب دیتاہے اور اس رشتہ میں جو محبت کارشتہ ہے ، غصہ اور ناراضگی اور تلخی پیدا ہو کر گھر کی فضاء زہر ملی ہو جاتی ہے لیکن اگر خاوند اپنے نفس کے غصہ پر تھوڑی دیر کے لئے ضبط کرلے یا بیوی اینے آپ تھوڑا ساکٹٹر ول کرے تو تھوڑی دیر میں بات آئی گئی ہو جاتی ہے اور صرف گھر کی بات نہیں بعض ملکوں اور قوموں کی بڑی بڑی جنگیں چند آدمیوں کے اپنے غصہ کونہ دبانے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی مَنَا اللّٰهُ مِنْمُ نے امن اور چین اورپیار کاماحول بنانے کے لئے کیااچھافر مایاہے کہ بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر ،اپنے جذبات پر کنٹرول کر تاہے۔ در س حدیث

#### درسس حديث نمبر32

حضرت جندب بن جنادہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی صَلَّالَیُّیُّم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے۔ اے میرے بندو! میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہواہے اور تمہارے در میان بھی اس کو حرام کر دیاہے اس لئے ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو! تم سب گمر اہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دول پس مجھ سے ہدایت ما نگو میں تمہمیں ہدایت دول گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس مجھ سے کھاناطلب کرو،میں تمہیں کھانادوں گا۔اے میرے بندو! تم سب بغیر لباس کے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس دوں پس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔اے میرے بندو! رات کو بھی گناہ کرتے ہو اور دن کو بھی اور میں سب گناہ بخش دیتاہوں پس مجھ سے استغفار کر و میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تمہیں میرے نقصان کی طاقت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچاسکو، نہ ہی تمہیں مجھے نفع پہنچانے کی طاقت ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاسکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، تمہارے انسان اور تمہارے جن، تم میں کسی سب سے زیادہ متقی دل والے ہو جائیں تومیری باد شاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو تا اور اگر تمہارے پہلے اور آخری اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ گناہگار آدمی کے دل پر ہو جائیں، تومیری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری اور تمہارے انسان اور تمہارے جن ایک کھلے میدان میں اکھٹے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر انسان کو جو کچھ وہ مانگ رہاہے ، دے دوں تومیرے پاس جو ہے اس میں ا تنی کمی بھی نہیں ہو گی جتنی سوئی کرتی ہے جب وہ سمندر میں ڈالی جائے۔اے میرے بندو! پیہ صرف تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہاری خاطر شار کر تاہوں۔ پھر میں تمہیں پورا پورا دوں گا۔ پس جو خیریائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے الٹ یائے تو اپنے نفس کو ملامت کرے۔ (مسلم كتاب البر"والصلة والآداب باب تحريم الظلم 6572)

### درسس حديث نمبر33

حضرت ابوہریرۃ ہیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَّلَقَیْم نے فرمایا: آیَةُ الْمُنَافِقِ مَثَلَ اللهُ مَثَّلِقَیْم نے فرمایا: آیَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ تین باتیں منافق کی علامت ہیں اِذَا حَدَّتَ کَذَب جب وہ بات بیان کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وَاذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وَاذَا اوْ تُمِنَ خَانَ اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ بددیا نتی اور خیانت سے کام لیتا ہے۔

( بخارى كتاب الايمان باب علامة المنافق 33)

اس حدیث میں ہمارے نبی سگانی گئے نے اخلاقی کمزوریوں کی نشان دہی فرمائی ہے بعض فر ہبی لوگ عبادات کی ظاہری شکل وصورت پر زور دیتے ہیں۔ اسلام نے جہال عبادت پر غیر معمولی زور دیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے این تحریرات میں بار باریہ فرمایا ہے کہ روحانی عبادات کے مقام کو انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک اخلاق میں اعلی درجہ پر نہ ہو اور اخلاق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا جب روزانہ کی انسانی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، باتیں کرنے، خاموش رہنے میں جو ضروری آداب ہیں ان کو اختیار نہ کرے۔

جن اخلاقی کمزور یوں کا اس حدیث میں ذکر ہے ان میں سے ایک جھوٹ ہے، ایک وعدہ خلافی ہے اور ایک امانت میں خیانت ہے اور یہ تینوں باتیں خاندانی تعلقات میں، معاشرتی تعلقات میں، ملکوں کے تعلقات میں سخت فساد کا باعث ہو سکتی ہیں اور منافقت کسی بھی تنظیم میں گڑبڑ پیدا کرتی ہے اور یہ تینوں باتیں منافق کی نشانی ہیں۔

#### درسس حديث نمبر34

حضرت جابرٌ سے روایت ہے قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَءَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ اَنَا؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقِي تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِمْ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

(بخارى كتاب المغازى باب غزوة احد 4046)

ہمارے نبی منگافاتی کی تربیت اور آپ کی قوت قدسیہ کے نتیجہ میں آپ کے صحابہ اسلام میں جو پاک تبدیلی ہوئی اس کی مثال کسی اور روحانی یا دنیوی جماعت میں نہیں ملت آپ منگافتی کی معوث ہونے کے وقت عرب کے لوگ جس جہالت میں ڈوب ہوئے تھے اس میں کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔بدکاری،لوٹ مار، ظلم، جہالت،خود غرض میں وہا بنی مثال آپ تھے۔ہمارے نبی منگافتی کی پاکیزہ تعلیم اور آپ کی روحانی تربیت کے نتیجہ میں ان کی کایا پلٹ گئی۔ آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا نقشہ اپنے عربی کلام میں یوں کھینچے ہیں:

صَادَفْتَهُمْ قَوْمًا كَرَوْثٍ ذِلَّةً فَجَعَلْتَهُمْ كَسَبِيْكَةِ الْعِقْيَانِ

(آئينه كمالات اسلام روحانی خزائن حبلد 5صفحه 591)

کہ آپ نے ان کو ایک ایسی قوم پایا جو گوبر کی طرح ذلیل تھی اور آپ نے ان کو سونے کی ڈلی کی طرح بنادیا۔ انہوں نے مسلمان ہو کر اور ہمارے نبی منگالیا پڑم کی تربیت میں آکر عبادت، اخلاق، آداب میں ایسی پاک تبدیلی کی جس کو پڑھ کر عقل جیران رہ جاتی ہے۔ خدا کی خاطر انہوں نے نہ اپنی جان کی پر واہ کی نہ مال کی۔ اس قربانی کی ایک مثال آج کی مختصر حدیث میں ہے۔ احد کے دن مسلمانوں کو اپنے سے کئی گنا دشمن سے مقابلہ تھا کہ ایک صحابی نے جو کھوک کی وجہ سے ہاتھ میں کچھ کھوریں لئے کھارہے تھے حضور منگالیا پڑم کے پاس سے گزرے اور حضور سے پوچھا۔ حضور اگر میں اس وقت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ یہ سنتے ہی اس صحابی نے یہ بھی انظار نہیں کیا کہ وہ دوچار کھوریں جو ان کے ہاتھ میں تھیں، کھالیں۔ انہوں نے وہ کھجوریں ہاتھ سے چھینک دیں اور بڑی بہادری سے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور شہید ہوگئے۔

#### درسس حدیث نمبر35

حضرت ابوہر يرةً بيان كرتے ہيں كه ني سَكَالْيَّا مِنْ فرمايا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَثْ يَدَاكَ

(مسلم كتاب الرضاع بإب استحباب نكاح ذات الدين 3635)

ہمارے نبی سُگالیّا ہِ نبان کی زندگی کی تمام اہم شاخوں کے بارہ میں اپنی امت کو راستہ دکھایا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ انسان کی زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے اور انسان کی دینی اور دنیوی خوشی کا بہت انحصار شادی سے پیدا ہونے والے تعلقات پر ہے اور انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ناکامی کا باعث بھی خراب شادی ہے۔ اس لئے آپ نے شادی بیاہ کے معاملات میں بہت زیادہ ناکامی کا باعث بھی خراب شادی ہے۔ اس لئے آپ نے شادی بیاہ کے معاملات میں بہت زیادہ ناکامی کا باعث دکھایا ہے۔ حضرت ابوہریر ہُو روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی سُلُو اللّٰہِ ہُمَّا اللّٰہِ ہُمَا اللّٰ کہ عام طور پر نکاح کرتے ہوئے عورت کے مال و دولت کو مد نظر رکھا جاتا ہے جھی اس کی شکل و شاہت کی خوبصور تی د کیمی جاتی ہے اور کبھی اس کی شکل و شاہت کی خوبصور تی د کیمی جاتی ہے اور کبھی اس کے خاندان اور حسب و نسب کا خیال کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

"الله تير الجلا كرے تم ديندار عورت سے شادى كرنے ميں كاميابي حاصل كرو"

اس نہایت بلند پایہ نصیحت میں حضور سُگانٹیکٹم نے انسان کی خوش زندگی کے ایک راز سے پر دہ اٹھایا ہے۔ لوگ امیر عور توں سے شادی کر لیتے ہیں مگر خاوند کی غربت اور بیوی کی دولت خاوند کو غلام بنائے رکھتی ہے۔ بڑے سمجھے جانے والے خاندان کی عورت خاوند کو اپنے سے کم تر سمجھتی ہے۔ خوبصورت عورت اپنی ظاہر کی شکل و شباہت پر نخرہ کرتی ہے مگر دیندار عورت جو دین کی اخلاقی تعلیم نرمی، نرم زبانی، تعاون، شفقت، اطاعت پر عمل کرنے والی ہو اپنے گھر کو جنت کو نمونہ بنادیتی ہے۔ ہمارے نبی سُگانٹیکٹم کا یہ تجزیہ کتنا گہر ااور سیاہے۔

#### درسس حسديث نمبر36

حضرت حکیم بن حزامٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَّلَیْ اَلَّمْ نَیْ فرمایا: اَلْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَالَمْ یَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَ بَیَّنَا بُورِكَ لَهُمْاً فِیْ بَیْعِهِمَا وَانْ كَتَمَا وَ كَذَبَا مُحِقَّتُ بَرَكَةُ بَیْعِهِمَا

(ترمذى ابواب البيوع باب البيّعين بالخيار مالم يتفرقا 1246)

د نیا کے ہر ملک میں، ہر معاشرہ میں تجارت کو، خرید و فروخت کو مالی معاملات میں بہت ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ملکوں کی زندگی اور خوشحالی قوموں کی زندگی اور خوشحالی خاندانوں کی زندگی اور خو شحالی کا بہت حد تک تجارت و خرید و فروخت پر انحصار ہے۔ روزانہ لا کھوں لا کھ، کروڑوں کروڑ بلکہ اربوں ارب کی چیزیں اد ھرسے اد ھر جاتی ہیں۔ پچھ ہاتھوں سے نکل کر دو سرے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ کر افسوس بھی ہو تا ہے کہ وہ تاجر جو مسلمان نہیں ان کی تجارت میں برکت پرارہی ہوتی ہے اور وہ تاجر جو مسلمان ہیں وہ گھاٹا کھارہے ہوتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان تاجر حضور صَلَّالَّائِمُ ہم کی اس نصیحت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے جس کا اس حدیث میں حکم دیا گیاہے اور بہت سے غیر مسلم، غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اس حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جس کا اس حدیث میں حکم ہے۔ ہمارے نبی صَلَّى تَقَایُرُمُ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو دو آدمی خریدو فروخت کررہے ہوتے ہیں اگر وہ سچ بول رہے ہوں اور صاف صاف سچی اور کھری بات کر رہے ہوں تو اس کی تجارت میں برکت پڑتی ہے اور دونوں کو اس برکت سے حصہ ملتاہے لیکن اگر وہ دونوں کوئی بات چھیار ہے ہوں اور غلط بیانی کر رہے ہوں توان کی تحارت کی برکت مٹ جاتی ہے۔ آج کی دنیا بین الا قوامی تجارت میں اس کا تجربہ خوب کر چکی ہے۔ دیانت داری سے کام کرنے والی کمپنیاں اور ادارے اور تاجر دنیامیں اپنی ساکھ بنالیتے ہیں اور ان کی شہرت اچھی ہو جاتی ہے۔ شروع میں کچھ کمزوری ہو تو ہو گر Long Range میں ان کو سر اسر فائدہ ہو تاہے مگر دھو کہ دینے، غلط بیانی کرنے والوں کی تجارت شروع میں اگر کچھ فائدہ بھی اٹھالے تو آگے چل کر ان کی تجارت کو نقصان ہو تاہے اور بیر ونی ممالک ان سے سودے کرنے میں احتیاط کرتے ہیں۔

#### درسس حسديث نمب ر37

حضرت البوذرُّ روایت کرتے ہیں کہ نبی صَلَّاتُیْکِمْ نے فرمایا: اَلْاِیْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ شُعْبَةً فَافْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِیْقِ

(مسلم كتاب الايمان بإب بيان عدد شعب الايمان وافضلها وادناها... 153) حضرت ابو ذرٌّ بیان کرتے ہیں کہ نبی صَلَّاللَّهُ عَلَّم نے فرمایاایمان کی 70سے اوپر کچھ یا فرمایا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ ایمان کی سب سے افضل شاخ توبیہ ہے کہ لا اِلله اِلله الله الله ك سواكوئى عبادت ك لا كُل نهيس وا دناها اور سبسے عام بات يہ ہے إمّاطَةُ الآذى عَن الطَّريْق راسته سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ اس حدیث میں ہمارے نبی سُلَّامَلَیْمُ نے اپنی امت کوایک بڑااہم سبق دیاہے کہ ایمان کے دوبڑے جھے ہیں ایک جس کو حق اللہ کہتے ہیں اور دوسر اجس کو حق العباد کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی کئی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالٰی کی توحید سب سے اہم، سب سے ضروری، سب کی جڑکی حیثیت رکھتی ہے۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق کی بہت سی شاخیں ہیں، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، افسروں کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق، غریبوں، کمزوروں، مز دوروں کے حقوق، ہمسابوں کے حقوق۔ ان حقوق میں سے ایک حق جس سے ہمارے ملک میں لوگ بہت غافل ہیں وہ راستے کے حق ہیں۔کیلا کھایااور حھلکے سڑک پر چھینک دیئے،گھر کا گند صاف کیااور سڑک پر ڈال دیا۔ موٹر اتنی تیز ر فارسے چلائی کہ لوگوں کو جان بحانی مشکل ہوگئ۔ یہ معمولی سی بات ہے مگر ہمارے ملکوں میں ہز اروں، لا کھوں ہر گھڑی بیہ بات جو ہمارے حضور صَلَّاتَیْمُ ایمان کے خلاف قرار دے رہے ہیں اس کاار تکاب کررہے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔

#### درسس حديث نمبر38

حضرت سهل بن سعد روايت كرتے ہيں كه نبى صَلَّاتِيَّامُ نَے فرمایا: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكُذَا وَقَالَ بِاصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

( بخارى كتاب الأوب باب فَضْلِ مَنْ يَتَعُولُ يَتِيْمًا 6005)

ہمارے نبی صَلَّاتِیْمِ نے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس سے محبت، اس کے خوف، اس سے زندہ اور مضبوط تعلق کی تعلیم دی ہے اور بار بار اپنی امت کو بیہ ہدایت دی ہے، وہاں مخلوق کی ہمدر دی اور غمخواری پر بھی غیر معمولی زور دیا ہے۔ خصوصاً ایسے لوگوں کی مد داور خد مت کی تعلیم دی ہے جو بے سہارا ہوں اور جن کے ظاہری اسباب اور ذرائع موجود نہ ہوں۔

انسے لوگوں میں سب سے نمایاں وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر کے ہوں اور ان کے باپ یا ان کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہوں۔ قر آن شریف میں ایسے بچوں کی دیکھ بھال پر بہت زور دیا ہے۔ بلکہ یکٹیڈ اُ اُ مُقُربُ اِ (البلد:17) کہہ کر ایسے تیموں کی پرورش کی طرف بھی توجہ دلائی ہے جو بیتم ہوں مگر ان کے کوئی رشتہ دار موجود ہوں اور یہ سمجھا جائے کہ ان کے ایسے رشتہ دار موجود ہیں جو ان کو سنجال سکتے ہیں اور اس غلط فہمی میں ان کی دیکھ بھال میں غفلت ہوجائے۔ بیتم کی پرورش کرنے کے بارہ میں اس حدیث میں ایسے رنگ میں توجہ دلائی گئی ہے ہوجائے۔ بیتم کی پرورش کرنے کے بارہ میں اس حدیث میں ایسے رنگ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر ایک سچے مو من کا دل بے ساختہ اس نیکی کی طرف جھکتا ہے۔ حضور مُثَافِیْنِمُ نے فرمایا کہ میں اور بیتم کی کھالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور حضور مُثَافِیْمُ نے اپنی دو انگیوں سے اشارہ فرمایا ایک وہ انگی جو قعدہ کے وقت کلمہ طیبہ پڑھتے وقت بلند کی جاتی ہے اور دوسری اس کے ساتھ کی انگلی جو در میانی انگلی کہلاتی ہے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے حضور مُثَافِیْمُ کا قرب حاصل ہو اور وہ قرب بھی جنت میں ہو۔

#### درسس حديث نمبر39

حضرت ابوہریرةً بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صَلَّيَّةً مِنْ فرمایا: أَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَ أَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ اَسْوَاقُهَا

(مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلوة باب فضل الجلوس في مصلاً 8 ... وفضل المساجد 1528) جبیبا کہ ہماری مجالس میں اکثر ذکر ہو تار ہتاہے ہمارے دین کی تعلیم کی بہت سی شاخی*ں* ہیں، بہت سے پہلوہیں مگر ہمارے دین کی عمارت کی بنیاد، ہمارے مذہب کے درخت کی جڑھ، الله تعالیٰ کی ہستی اور اس سے تعلق اور اس سے محبت ہے اور الله تعالیٰ سے تعلق اور محبت کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے حسن کو انسان یاد رکھے اور اس سے ڈر تا رہے،اس کی ناراضگی اور اس کی سزاکے خوف کا احساس رہے۔اور اس غرض کے لئے اللّٰہ تعالٰی نے اللہ کے ذکر کی بار بار تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گویایوں کہیں اس کی خوبصورت شکل انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔اور اس کی نعمتوں کو انسان گویاد کھتا ہے نیز اس کے غضب اور اس کی ناراضگی کا احساس انسان کو ہو تاہے اور اس طرح انسان کو خدا کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کا ڈر بھی پیدا ہو تاہے۔ اور ذکر الٰہی اگر چہ ہر جگہ کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی بہترین جگہ اللہ کے گھر ہیں جو مساجد کہلاتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ یانچوں وقت مساجد میں نماز پڑھیں اور جمعہ کے دن خطبہ سنیں۔اس لئے اس حدیث میں جو ہم نے آج پڑھی ہے ہمارے نبی صَلَّالِیُّنِمُ فرماتے ہیں کہ سب جگہوں میں اللّٰہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ مساجد ہیں جہاں دن رات ذکر الہی ہو تاہے اور اللہ کی اچھی صفات کا تذکرہ ہو تاہے نیز فرمایا و أَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ آسْوَاقُها كهسب سے زیادہ ناپسند الله كوبازار بی كيونكه بازاروں كا ماحول الله تعالیٰ کے ذکرسے غافل کر تاہے۔

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر 1

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کے لئے پھلی اور تمہاری آگھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینہ میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے اور تمہیں تنہائی کا ذوق اُٹھانے کے لئے اندھیری کو ٹھڑیوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بے تاب اور دیوانہ اور از خود رفتے بنا دیتی ہے کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا۔

وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم و رحیم، حیا والا، صادق، وفادار، عاجزول پر رحم کرنے والا ہے۔ پس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفاسے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھڑوں کا دین کو رنگ مت دو۔ خدا کے لئے ہار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو تا بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ۔ دعا کرنے والوں کو خدا مجزہ دکھائے گا اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ

(ليكچرسيالكوٹ روحانی خزائن جلد 20صفحہ 223)

#### مشكل الفاظك معانى:

| معمول کے بر خلاف،عادت کو توڑنے والا، معجزہ، کر امت | خارق عادت | ته کا ہوا، پیچیے رہاہوا | مانده    |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
|                                                    |           | انجام سے بے خبر         | اذخودرفة |

#### درسس روحسانی حسنزائن نمسبر 2

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا پورا عمل نہ ہو پس جو شخص میری تعلیم پر پورا پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کی کلام میں یہ وعدہ ہے اِنّی اُحَافِظُ کُلّ مَنْ فِی الدَّارِ لِعَنی ہر ایک جو تیرے گھر کی جارد بوار کے اندر ہے میں اس کو بجاؤل گا اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بودوباش رکھتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی <del>کرتے ہیں میر</del>ے روحانی گھر میں داخل ہیں پیروی کرنے کے لئے بیہ باتیں ہیں کہ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی ابدی اور غیر متغیر ہے۔نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا وہ دکھ اُٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے۔وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور سے اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لئے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے اور ایک نئی بنجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی تبدیلی دیکھا ہے مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر "اور کمال تام رکھتا ہے لیکن انسانی تغیر "ات کے وقت جب نیکی کی طرف \_\_\_\_\_ انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلّ سے اس پر ظاہر ہوتا ہے اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے خدا تعالیٰ کی قادرانہ بچل بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے وہ **خارق عادت** قدرت اُسی جگہ د کھلاتا ہے جہاں **خارق عادت** تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔خوارق اور معجزات کی یہی جڑ ہے ہی

درس روحانی خزائن \_\_\_\_\_\_ 149

خدا ہے جو ہمارے سلسلہ کی شرط ہے اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اپنے آراموں پر اور اُس کے کل تعلقات پر اُس کو مقدم رکھو اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلاؤ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی گر تم اُس کو مقدم رکھو تا تم آسان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔" مقدم نہیں رکھتی گر تم اُس کو مقدم رکھو تا تم آسان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔" (کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 10-11)

| تبديل نه ہونے والا | غيرمتغير   | دل کا پکااراده       | دل کی عزیمت |
|--------------------|------------|----------------------|-------------|
| بورا كمال          | كمال تام   | مٹی اور اینٹیں       | خاك وخشت    |
| غير معمولي         | خارق عادت  | رہائش                | بودوباش     |
| ترجيح دو           | مقدّم رکھو | سب کو پیدا کرنے والا | خالق الكلّ  |
| ہمیشہ تک           | ابدی       | ہمیشہ سے             | ازلی        |

درس روحانی خزائن \_\_\_\_\_\_

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر 3

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے۔ مگر تم اُس حالت میں اِس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مراد یابی اور نامرادی میں اُس کے آستانہ پر پڑا رہے تا جو چاہے سو کرے اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہو گا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھیا لیا ہے کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کاطالب ہو جائے اور اس کی قضاء وقدر پر ناراض نہ ہو سوتم مصیبت کو دکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو کہ یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے اور اُس کی توحید زمین پر بھیلانے کے کئے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اُس کے بندوں پررخم کرواور ان یر زبان یا ہاتھ یاکسی تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی تھلائی کیلئے کو شش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو گو اپنا ماتحت ہو اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤتا قبول کئے جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں گر وہ اندر سے بھیڑیئے ہیں بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں گر اندر سے سانب ہیں سوتم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو بڑے ہو کر چھوٹول پر رحم کرو نہ ان کی تحقیر اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ خود نمائی سے ان کی تذکیل اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو نہ خود پیندی سے اُن پر تکبر۔" (کشتی نور ۶روجانی خزائن جلد 19صفحه 11،12)

| د کھاوا                  | خودنمائی       | مر اد کا حاصل ہو نا                | مراديابي  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| ذ <sup>لی</sup> ل کرنا   | ت <i>ذ</i> لیل | دېليز، چو کھٹ، ڈيوڙ ھي             | آشانه     |
| تكبر،اپنے آپ كويسند كرنا | خودپیندی       | خداتعالیٰ کا فیصله اور اس کی تقدیر | قضاء وقدر |

## درسس روحسانی حسنزائن نمب ر4

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"ہلاکت کی راہوں سے ڈرو۔ خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ اختیار کرو اور کاوق کی پرستش نہ کرو اور اپنے مولی کی طرف منقطع ہو جاؤ اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اس کے ہو جاؤ اور اس کے لئے ہر ایک ناپاکی اور اُس کے ہو جاؤ اور اس کے لئے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو کیونکہ وہ پاک ہے چاہئے کہ ہر ایک شخ تمہارے لئے گواہی گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی اور ہر ایک شام تمہارے لئے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے فائب ہو جاتی ہیں اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتیں بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسان سے نازل ہوتی اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں کی لعنت سے ڈرو جو آسان سے نازل ہوتی اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں نیخ کئی کر جاتی ہے تم ریاکاری کے ساتھ اپنے شین بچا نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا جو میں تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھرے ہو جاؤ۔"

| د کھاوا          | رياكاري | دل نه لگانا     | دل بر داشته  |
|------------------|---------|-----------------|--------------|
| گهرائی، آخری تهه | يال     | جڑسے اکھیڑ دینا | بیخ کنی کرنا |

#### درسس روحسانی حسنزائن نمب ر5

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"مَیں اپنی جماعت کو نصیحت کرتاہوں کہ تکبر سے بچو کیونکہ تکبر ہمارے ضداوند فوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے۔ مگر تم شاید نہیں سمجھو کے کہ تکبر کیا چیز ہے۔ پس مُجھ سے سمجھ لو کہ مَیں خداکی رُوح سے بولتا ہوں۔

ہر ایک شخص جو اینے بھائی کو اِس لئے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقلمند یا زیادہ ہُنر مند ہے وہ متکبر ہے کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اوراینے تنین کچھ چیز قرار دیتا ہے۔کیا خدا قادر نہیں کہ اُس کو دیوانہ کر دے اور اُس کے اُس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اُس سے بہتر عقل اور علم اور ہُنردے دے۔اییا ہی وہ شخص جو اینے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصوّر کرکے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے وہ بھی متکبر ہے کیونکہ وہ اِس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدانے ہی اُس کو دی تھی اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اُس پر ایک ایس گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں آشفَلُ السَّافِلِيْنَ مِين جايرِ اور اس كے اس بھائى كو جس كو وہ حقير سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے۔اییا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اینے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے اور اینے بھائی کا تھٹھے اور استہزا سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے اور اُس کے بدنی عیوب لو گوں کو شناتا ہے وہ بھی متکبر ہے اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اُس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے ایک مدّت دراز تک اس کے قوی میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں اور نہ باطل ہوں کیونکہ وہ جوجاہتا ہے کرتا ہے۔"

(نزول المسيح روحاني خزائن جلد 18 صفحه 402)

درس روحانی خزائن مشکل الفاظ کے معانی: 153

| طاقتين               | قویٰ          | اپنے آپ کوبڑا سمجھنا | تكبر              |
|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| عزت واحترام          | جاه وحشمت     | عظمت ركھنے والا      | ذوا <i>لج</i> لال |
| سب سے زیادہ نیجی جگہ | اسفل السافلين | ناپينديده            | مکروہ             |

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر6

حضرت مسيح موعود عليه الصلوّة والسلام فرماتے ہيں: \_

''اییا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کرکے دُعا مانگنے میں سُت ہے وہ متکبر ہے کیونکہ قُوتوں اور قدرتوں کے سرچشمہ کو اُس نے شاخت نہیں کیا اور اپنے تنین کچھ چیز سمجھا ہے۔ سوتم اے عزیزو ان تمام باتوں کو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر تھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو۔ایک شخص جو اپنے ایک بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے اُس نے بھی تکبر سے حصتہ لیا ہے۔ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور مُنہ پھیر لیتا ہے اُس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک غریب بھائی جو اس کے یاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ایک شخص جو دُعا کرنے والے کو مصلحے اور ہنسی سے دیکھتا ہے اُس نے بھی تکبتر سے ایک حصتہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی بورے طور پر اطاعت کرنا نہیں جاہتا اُس نے بھی مکتر سے ایک حصتہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا اُس نے بھی تکبتر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصتہ تکبتر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ هو جاؤ اور تاتم اینے اہل و عیال سمیت نجات یاؤ۔خدا کی طرف حجکواور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اُس سے کرواور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو۔یاک دل ہو جاؤ اور یاک ارادہ اور غریب اور مسکین اور بے شرتاتم پر رحم ہو۔" (نزول المسے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 403)

| ہنسی <sup>، تمسخ</sup> ر | لمصطحا | عاجزی،خاکساری | تواضع  |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
|                          |        | بهيجابهوا     | مُرسَل |

#### درسس روحسانی حسنزائن نمبر7

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں: ـ

"تم آپس میں جلد صلح کرو اور آپنے بھائیوں کے گناہ بخشو کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو آپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ وٹالتا ہے تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچ ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لئے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں۔

تم اگر چاہتے ہو کہ آسان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشا ہے اور نہیں بخشا سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہر ایک جو اس کے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہر ایک جو اس کے حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا فرب نام کیلئے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا چیونٹیوں یا گردوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا حاصل نہیں کر سکتے ہر ایک ناپاک آگھ اس سے دورہے ہر ایک ناپاک ول اس سے حاصل نہیں کر سکتے ہر ایک ناپاک آگھ اس سے دورہے ہر ایک ناپاک ول اس سے جو دیا سے کے لئے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کے لئے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کے لئے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کے گر دنیا سے توڑتا ہے وہ اس

(كشتى نوح روحانى خزائن جلد 19صفحه 12،13)

درس روحانی خزائن مشکل الفاظ کے معانی: 156

| موڻايا            | فرېبى | اختلاف          | تفرقه   |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| ياك               | قدوس  | خو د غر ضی      | نفسانيت |
| ڈر <b>نے</b> والا | خائف  | غيرت ركھنے والا | غيور    |
|                   |       | بدويانت         | خائن    |

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر8

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں: ـ

"بی مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہے ظاہر کچھ چیز نہیں خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اُسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ دیکھو میں بیہ کر فرض تبلیغ سے سبدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے اُس کو مت کھاؤ۔ خدا کی نافرمانی ایک گندی موت ہے اس سے بچو دعا کرو تا تمہیں طاقت ملے جو شخص دعا کے وقت خدا کو ہر ایک بات پر قادر نہیں سمجھتا بجروعدہ کی مستشنیات کے وہ میری جماعت میں سے نہیں۔

جو شخص جھوٹ اور فریب کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔جو شخص دنیا کے لالج میں بھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آئکھ اُٹھا کر بھی نہیں دیکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو شخص در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔جو شخص پورے طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بدعملی سے یعنی شراب سے قمار بازی سے بد نظری سے اور بدی جماعت میں سے نہیں کرتا وہ میری جماعت خیانت سے رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصریف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔

جو شخص پنجگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔
جو شخص دعا میں لگا نہیں رہتا اور انکسار سے خدا کو یاد نہیں کرتا وہ میری جماعت میں
سے نہیں ہے۔جو شخص بدرفیق کو نہیں جچوڑتا جو اس پر بد اثر ڈالتا ہے وہ میری
جماعت میں سے نہیں ہے۔جو شخص اپنے مال باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور
معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں اُن کی بات کو نہیں مانتا اور ان کی تعہد خدمت
سے لا پروا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔"

(كشتى نوح روحانى خزائن 19صفحه 18،19)

درس روحانی خزائن مشکل الفاظ کے معانی: 158

| نیک کام                           | امورمعروفه | قبضه                        | تصر"ف       |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| خدمت کی ذمه داری                  | تعهد خدمت  | ترجيح دينا                  | مقدّم کرنا  |
| وه امور جن میں استثناءر کھا گیاہو | مستثنيات   | 13.                         | قمار بازی   |
|                                   |            | ذمہ داری اداکر کے فارغ ہونا | سبكدوش مونا |

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر 9

حضرتِ مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں: ـ

''جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک زانی،فاسق، شرابی، خونی، چور، قمار باز، خائن، مر تشی، غاصب، ظالم، **دروغ** گو، جعل ساز اور ان کا ہم نشین اور اپنے بھائیوں اور ہنوں پر شہتیں لگانے والا جو آپنے **افعال شنیعہ** سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں جھوڑ تا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ سب زہریں ہیں تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح نیج نہیں سکتے اور تاریکی اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک جو بیج در بیج طبیعت رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ صاف نہیں ہے وہ اُس برکت کو ہر گز نہیں یاسکتا جو صاف دلوں کو ملتی ہے کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اینے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اینے دلوں کو ہر ایک **آلودگی** سے یاک کر لیتے ہیں اور اینے خدا سے وفاداری کا عہد باند سے ہیں کیونکہ وہ ہر گز ضائع نہیں کئے جائیں گ ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کرے کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدااُن کا وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ احمق ہے وہ دشمن جواُن کا قصد کرے کیونکہ وہ خدا کی گود میں ہیں اور خدا ان کی حمایت میں کون خدا پر ایمان لایا؟ صرف وہی جو ایسے ہیں۔اییا ہی وہ شخص بھی احمق ہے جو ایک بے باک گنہ گار اور بد باطن اور شریر النفس کے فکر میں ہے کیونکہ وہ خود ہلاک ہوگا جب سے خدا نے آسان اور زمین کو بنایا تبھی ایسا اتفاق نہ ہوا کہ اس نے نیکوں کو تباہ اور ہلاک اور نیست ونابود کر دیا ہو بلکہ وہ اُن کے لئے بڑے بڑے کام دکھلاتا رہا ہے اور اب بھی دکھلائے گا وہ خدا نہائت وفادار خدا ہے اور وفاداروں کے لئے اُس کے عجیب کام ظاہر ہوتے ہیں دنیا عامتی ہے کہ ان کو کھا جائے اور ہر ایک دشمن ان پر دانت بیتا ہے مگر وہ جو ان کا دوست ہے ہر ایک ہلاکت کی جگہ سے ان کو بچاتا ہے اور ہر ایک میدان میں ان

کو فتح بخشا ہے کیا ہی نیک طالع وہ شخص ہے جو اُس خدا کا دامن نہ چھوڑے۔ ہم اُس پر ایمان لائے ہم نے اُس کو شاخت کیا۔"

(كشتى نوح روحانى خزائن جلد 19صفحه 19،20)

| لاپرواه          | باك         | رشوت لينے والا                        | مُرتشى   |
|------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| برےکام           | افعال شنيعه | حجموٹ بولنے والا                      | دروغ گو  |
| گند              | آلود گی     | خوش قسمت                              | نيك طالع |
| برے اندرونہ والا | بدباطن      | ظلم سے دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنے والا | غاصب     |

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر10

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں: ـ

''ہمارے خدا میں بے شار عجائبات ہیں مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اُس کے صادق وفادار نہیں ہیں وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اُس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے ہماری اعلیٰ لذّات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوب صورتی اس میں یائی۔یہ دولت لینے کے لایق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے اور یہ لعل خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو! اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیر اب کرے گا بیہ زندگی کا چشمہ ہے جو تہہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں۔ کس وَف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سُن لیں اور کس دوا سے میں علاج کروں تا <u>سُننے</u> کے لئے لو گوں کے کان تھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقینا سمجھو کہ خداتمہارا ہی ہے تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لئے جاگے گا تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا أسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔ اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتاکہ تم دنیا کے لئے سخت عملین ہو جاتے ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے یاس ر کھتا ہے کیا وہ ایک پیبہ کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے پھر اگر تم کو اس خزانہ کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لئے ایسے بے خود کیوں ہوتے خدا

ایک پیارا خزانہ ہے اُس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارامددگار

162

# درس روحانی خزائن ہے تم بغیر اُس کے کچھ بھی نہیں۔"(کشی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 22،21) مشکل الفاظ کے معانی:

| موتی                     | لعل    | ڈ فلی، ڈھو ک <u>ی</u> | و <b>َ</b> ف |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| بے خبری کی حالت، دیوانگی | بے خود | اعلان                 | منادى        |

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر 11

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"اے وے لو گو جو نیکی اور راستبازی کے لئے بلائے گئے ہو تم یقینا سمجھو کہ خدا کی کشش اُس وقت تم میں پیدا ہوگی اور اُسی وقت تم گناہ کے مکروہ داغ سے یاک کئے جاؤ کے جبکہ تمہارے دل یقین سے بھر جائیں گے شائد تم کہو گے کہ ہمیں یقین حاصل ہے سو یاد رہے کہ یہ شہبیں دھوکا لگا ہوا ہے یقین شہبیں ہر گز حاصل نہیں کیونکہ اُس کے لوازم حاصل نہیں وجہ یہ کہ تم گناہ سے باز نہیں آتے تم ایسا قدم آگے نہیں اُٹھاتے جو اُٹھانا چاہئے تم ایسے طور سے نہیں ڈرتے جو ڈرنا چاہئے خود سوچ کو کہ جس کو یقین ہے کہ فلال سوراخ میں سانپ ہے وہ اس سوراخ میں کب ہاتھ ڈالتا ہے اور جس کو یقین ہے کہ اس کے کھانے میں زہر ہے وہ اس کھانے کو کب کھاتا ہے اور جو یقینی طور پر د کیھ رہا ہے کہ اس فلال بُن میں ایک ہزار خونخوار شیر ہے اُس کا قدم کیونکر بے احتیاطی اور غفلت سے اُس بَن کی طرف اُٹھ سکتا ہے۔ سو تمہارے ہاتھ اور تمہارے یاؤں اور تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں کیونکر گناہ پر دلیری کر سکتی ہیں اگر تمہیں خدا اور جزا سزا پر یقین ہے گناہ یقین پر غالب نہیں ہو سکتا اور جب کہ تم ایک تجسم کرنے اور کھا جانے والی آگ کو دیکھ رہے ہو تو کیونکر اُس آگ میں اینے تنین ڈال سکتے ہو اور یقین کی دیواریں آسان تک ہیں شیطان اُن پر چڑھ نہیں سکتا ہر ایک جو یاک ہوا وہ یقین سے یاک ہوا۔ یقین دکھ اُٹھانے کی قوت دیتا ہے یہاں تک کہ ایک بادشاہ کو تخت سے اُتار تا ہے اور فقیری جامہ پہناتا ہے۔یقین ہر ایک دکھ کو سہل کر دیتا ہے یقین خدا کو دکھاتا ہے ہر ایک کقارہ جھوٹا ہے اور ہر ایک فدیہ باطل ہے۔اور ہر ایک یاکیزگی یقین کی راہ سے آتی ہے وہ چیز جو گناہ سے حچٹراتی اور خدا تک پہنچاتی اور فرشتوں سے بھی صدق اور ثبات میں آگے بڑھا دیتی ہے وہ یقین ہے۔" (کشی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 67) مشکل الفاظ کے معانی:

لوازم ضروری اشیاء جامه کپڑے، پوشاک ثبات ثابت قدمی

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر12

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"اگرتم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقینا سمجھو کہ خداتمہارا ہی ہے تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالی تمہارے لئے جاگے گا تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اُسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتاکہ تم دنیا کے لئے سخت عممگین ہو جاتے ایک شخص جو ایک خزانہ اینے پاس رکھتا ہے کیا وہ ایک بییہ کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے پھر اگر تم کو اس خزانہ کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لئے ایسے بے خود کیول ہوتے خدا ایک پیارا خزانہ ہے اُس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارامددگار ہے تم بغیر اُس کے کچھ بھی نہیں اور نہ تمہارے اسبب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔غیر قوموں کی تقلید نہ کرو کہ جو بکلی اسباب پر گر گئی ہیں اور جیسے سانپ مٹی کھاتا ہے انہوں نے سفلی اسباب کی مٹی کھائی۔ اور جیسے گیڈ اور کتے مر دار کھاتے ہیں انہوں نے مُر دار پر دانت مارے وہ خدا سے بہت دُور جا پڑے انسانوں کی پرستش کی اور خزیر کھایا اور شراب کو یانی کی طرح استعال کیا اور حد سے زیادہ اسباب پر گرنے سے اور خدا سے قوت نہ مانگنے سے وہ مر گئے اور آسانی روح اُن میں سے ایسی نکل گئی جبیبا کہ ایک گھونسلے سے کبوتر پرواز کر جاتا ہے ان کے اندر دنیا پرستی کا جدام ہے جس نے ان کے تمام اندرونی اعضا کاٹ دیئے ہیں کس تم اُس جذام سے ڈرو۔ میں تمہیں حداعتدال تک رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا بلکہ اس سے منع کرتا ہوں کہ تم غیر قوموں کی طرح نرے اسباب کے بندے ہو جاؤ اور اُس خدا کو فراموش کر دو جو اسباب کو بھی وہی مہیا کرتا ہے اگر تمہیں آنکھ ہو تو تمہیں نظر آجائے کہ خدا ہی خدا ہے اور

درس روحانی خزائن \_\_\_\_\_\_

سب بیج ہے۔ تم نہ ہاتھ لمباکر سکتے ہو اور نہ اکٹھا کر سکتے ہو گر اُس کے اِنن سے۔ ایک مُردہ اس پر ہنسی کر سے گا مگر کاش اگر وہ مر جاتا تو اس ہنسی سے اس کے لئے بہتر تھا۔"

(كشتى نوح روحانى خزائن جلد 19صفحه 22 )

| لپت، | سفلی | پیروی                     | تقليد    |
|------|------|---------------------------|----------|
| كوڙھ | جذام | میانه روی، در میانه راسته | حداعتدال |
|      |      | اجازت                     | اِذن     |

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر13

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

پس تم یاد رکھو کہ بغیر یقین کے تم تاریک زندگی سے باہر نہیں آسکتے اور نہ روح القدس تمہیں مل سکتا ہے۔ مبارک وہ جو یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہی خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک وہ جو شبہات اور شکوک سے نجات پا گئے ہیں کیونکہ وہی گناہ سے نجات پائیں گے۔مبارک تم جب کہ تمہیں یقین کی دولت دی جائے کہ اس کے بعد تمہارے گناہ کا خاتمہ ہوگا۔

گناہ اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے کیا تم ایسے سوراخ میں ہاتھ ڈال سکتے ہو جس میں تم ایک سخت زہر لیے سانپ کو دیکھ رہے ہو کیا تم ایسی جگہ کھڑے رہ سکتے ہو ہو جس جگہ کسی کوہ آتش افشال سے پھر برستے ہیں یا بجلی پڑتی ہے یا ایک خونخوار شیر کے حملہ کرنے کی جگہ ہے یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک مہلک طاعون نسل انسان کو معدوم کر رہی ہے پھر اگر تہمیں خدا پر ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ سانپ پر یا جگل پر یا طاعون پر تو ممکن نہیں کہ اس کے مقابل پر تم نافرمانی کر کے سزاکی راہ اختیار کر سکو یا صدق و وفاکا اُس سے تعلق توڑ سکو۔"

(كشتى نوح روحانى خزائن جلد 19صفحه 66،67)

درس روحانی خزائن 167\_

## درس روحانی خزائن مشکل الفاظ کے معانی:

| غائب،مثانا     | معدوم | نفس کی خواہشات | جذبات نفس |
|----------------|-------|----------------|-----------|
| ہلاک کرنے والی | مہلک  | بدله           | فدبيه     |

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر14

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"جن کو اللہ تعالی دنیا میں تکالیف دیتا ہے اور جو لوگ خود خدا تعالی کے لیے دُکھ اُٹھاتے ہیں۔ اُن دونوں کو خدا تعالی آخرت میں بدلہ دیگا۔ دنیا تو چلنے کا مقام ہے، رہنے کا نہیں۔ اگر کوئی شخص سارے سامان خوشی کے رکھتا ہے، توخوشی کا مقام نہیں۔ یہ سب آرام اور دُکھ ختم ہونے والے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسا جہان آنیوالا ہے جو دائمی ہے۔ جو لوگ اس مخضر جہاں میں انسانی بناوٹ میں فرق اور کی بیشی دیکھ کر دوسرے جنم کے گناہوں اور عملوں پر محمول کر لیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ وہ یہ معلوم نہیں کرتے کہ آخرت کا ایک بڑا جنم آنیوالا ہے محمول کر لیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ وہ یہ معلوم نہیں کرتے کہ آخرت کا ایک بڑا جنم آنیوالا ہے محمول کر لیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ وہ یہ معلوم نہیں کرتے کہ آخرت کا ایک بڑا جنم آنیوالا ہے مخود خدا تعالی نے پیدائش میں کوئی نقص عطا کیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے آپ کوخود بخود خدا تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دُکھوں میں ڈال دیا ہے ان دونوں کو وہاں جن سے خدا تعالی راضی ہو۔

بعض لوگ اپنے عملوں سے خداکوراضی کرتے اور بعض اپنے آپ کو تکالیف میں ڈال
کر خداکوراضی کرتے ہیں۔ ایک شخص کے دوخد متگار ہیں۔ ایک کو وہ ایسے کام اور سفر پر روانہ
کر تاہے کہ جہاں اس کو سواری مل سکتی اور راستہ میں بھی سایہ دار اور ٹھنڈ اہے اور ہر طرح کا
آرام ہے۔ دو سرے خد متگار کو ایسی طرف روانہ کر تاہے جس راستہ میں نہ تو سواری مل سکتی ہے
اور نہ سایہ ہے بلکہ پیدل چلنا اور سخت گرمی اور دھوپ اور لُو کا سامنا ہے۔ مگر وہ جانتا ہے کہ
جس کو جتنی تکلیف ہوگی اس کو اتنا ہی بدلہ اور عوضِ خد مت دوں گا۔ پس پھر ان دونوں
خد متگاروں کو اپنے سفر پر کیا اعتراض ہے؟ اس طرح لنگڑے ، اندھے، ایا بج، غریب، فقیر
و غیر ہ لوگ جو خد اتعالی نے بیدا کئے ہیں اُن کو جب اس آخری جہان میں چل کر بدلہ ملنا ہے تو
کیا ضرورت ہے کہ ہم گونا گوں جنم مان لیں اور اس بڑے اور حقیقی جنم سے اعتراض کریں۔ جو
دُکھ اللّٰد تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ وہ تو تو اب حاصل کرنے کو دیئے ہیں، جبکہ وہ رحم کر نیوالا ہے تو

کسی کو کسی طرح اور کسی کو کسی طرح بدله دیتا اور دیتارہ گا۔ پس اپانج اور اند ہے وغیرہ کو اپنی ان نقائص خلقت کا بدله قیامت میں مل جاویگا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص شاہی گھر میں پید اہو اسے اور سارے سامان عیش و نشاط مہیا ہیں پر وہ باریک در باریک د کھوں اور مصیبتوں میں مبتلاہے اور وہ شخص جو گدائی اور فقیری حیثیت میں جمیک مانگتا پھر تاہے ایسے سکھوں میں ہو کہ اس سے کہ اس امیر زادے کو کبھی میسر نہیں۔ پھر کیا کہیں دولت والے کو یہ حکم دیاہے کہ اس سے عیاشی کر بلکہ یہ حکم دیاہے کہ میری عمر کس قدرہے۔"

(ملفوظات جلد چهارم صفحه 72-73)

| تخلیق، بناوٹ | خلقت | ن <sup>چ</sup> بونا | تخم ریزی |
|--------------|------|---------------------|----------|

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر15

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"ہر ایک مذہب جو یقین کا سامان پیش نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے ہر ایک مذہب جو یقینی وسائل سے خدا کو دکھا نہیں سکتا وہ جھوٹا ہے ہر ایک مذہب جس میں بجز یرانے قصول کے اور کچھ نہیں وہ جھوٹا ہے۔خدا جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ہے اور اس کی قدر تیں جیسی پہلے تھیں وہ اب بھی ہیں اور اُس کا نشان دکھلانے پر جیسا کہ پہلے اقتدار تھا وہ اب بھی ہے پھر تم کیوں صرف قصول پر راضی ہوتے ہو وہ مذہب ہلاک شدہ ہے جس کے معجزات صرف قصے ہیں جس کی پیشگوئیاں صرف قصے ہیں اور وہ جماعت ہلاک شدہ ہے جس پر خدا نازل نہیں ہوا اور جو یقین کے ذریعہ سے خدا کے ہاتھ سے یاک نہیں ہوئی۔جس طرح انسان نفسانی لڈات کا سامان دیچہ کر اُن کی طرف تھینجا جاتا ہے اِسی طرح انسان جب روحانی لڈات یقین کے ذریعہ سے حاصل کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف تھینجا جاتا ہے اور اس کا حسن اس کو ایسا مست کر دیتا ہے کہ دوسری تمام چیزیں اُس کو سراسر ردّی دکھائی دیتی ہیں اور انسان اُسی وقت گناہ سے مخلصی پاتا ہے جب کہ وہ خدا اور اس کے **جبروت** اور جزا سزا پر یقینی طور پر اطلاع پاتا ہے ہر ایک بیباکی کی جڑھ بے خبری ہے جو شخص خدا کی یقینی معرفت سے کوئی حصہ لیتا ہے وہ بیباک نہیں رہ سکتا۔ اگر گھر کا مالک جانتا ہے کہ ایک یر زور سیلاب نے اس کے گھر کی طرف رخ کیا ہے اور یا اس کے گھر کے اِرد گرد آگ لگ چکی ہے اور صرف ایک ذرہ سی جگہ باقی ہے تو وہ اس گھر میں تھہر نہیں سکتا۔ تو پھرتم خدا کی جزاسزا کے یقین کا دعویٰ کر کے کیونکر اپنی خطرناک حالتوں پر تھہر رہے ہو سوتم آئکھیں کھولو اور خدا کے اُس قانون کو دیکھو جو تمام دنیا میں پایا جاتا ہے چوہے مت بنو جو نیچے کی طرف جاتے ہیں بلکہ بلند پرواز کبوتر بنو

171

# درس روحانی خزائن جو آسان کے فضا کو اپنے لئے پیند کر تا ہے۔"

(كشتى نوح روحانى خزائن جلد 19صفحه 67،68)

| چھٹکارا    | مخلصي | ذرائع، اسباب  | وسائل |
|------------|-------|---------------|-------|
| عظمت وجلال | جروت  | بے خوف، گستاخ | بيباك |

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر16

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"اس عاجز پر جو ایک رؤیا میں ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے جو مغرب کی طرف سے آقاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر وصلات میں ہیں آقابِ صداقت سے متور کئے جائیں گے اور اُن کو اسلام سے حصتہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لنڈن میں ایک منبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے ایک نہایت مرتل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے رنگ سفید سے اور شاید تیز کے جسم کے موافق اُن کا جسم ہوگا۔ سو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ اگرچہ میں نہیں مگر میری تحریریں اُن لوگوں میں پھیلیں گی۔ اور بہت سے راستباز انگریز صداقت کے شکار ہوجائیں گے۔ در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت دینی سچائیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے گویا خدائے تعالیٰ نے دین کی عقل منام ایشیا کو دے دی اور دنیا کی عقل تمام ایرپ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اول سے آخر تک ایشیا کے ہی حصہ میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہیں لوگوں کو ملے۔ اب خدائے تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت ڈالنا چاہتا ہے۔ "

(ازاله اوہام روحانی خزائن جلد 3صفحہ 376،377)

| د ليلول والا | مدلل | گمر اہی  | <i>مثلال</i> ت |
|--------------|------|----------|----------------|
|              |      | ولى بننا | ولايت          |

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر17

حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرماتے ہیں:۔ دوئیں درستندں سے لئرچہ سا السمامی میں داخل

"اُن دوستوں کے لئے جو سِلسلہ بیعت میں داخل ہیں نصیحت کی باتیں

عزیزاں بے خلوص و صدق نکشا یند راہے را مصفاً قطرہ باید کہ تا گوہر شود پیدا

اے میرے دوستو! جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو۔ خدا ہمیں اور تہمیں اُن باتوں کی تونیق دے جن سے وہ راضی ہوجائے۔ آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو اور ایک ابتلاء کاوقت تم پر ہے اسی سُنّت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے۔ ہر یک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ اور تم ہر طرح سے سائے جاؤ گے اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سنی پڑیں گی اور ہر یک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی جمایت کر رہا ہے۔ اور کھو کہ تہمانی ابتلاء بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ۔ سو تم اس وقت سُن رکھو کہ تمہالے فتح مند اور غالب ہوجانے کی بید راہ نہیں کہ تم اپنی خشک منطق سے کام لو یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو۔ یا گالی کہ مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو۔ یا گالی کے مقابل پر تمسخر کی باتیں کرو۔ یا گالی کے مقابل پر گالی دو۔ کیونکہ اگر تم نے یہی راہیں اختیار کیں تو تمہارے دل سخت ہوجائیں گے اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالی نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سوتم ایسا نہ کرو کہ اپنے پر دو لعنتیں جمع کر لو ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی۔ "

(ازاله اوہام روحانی خزائن جلد 3صفحہ 546،547)

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر18

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

''یقینا یاد رکھو کہ لوگوں کی لعنت اگر خدائے تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہوجائے تو کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ ہم کیوں کر خدائے تعالیٰ کو راضی کریں اور کیونکروہ ہمارے ساتھ ہو۔ اِس کا اُس نے مجھے بار باریہی جواب دیا کہ تقویٰ سے۔ سو اے میرے پیارے بھائیو کوشش کرو تا متقی بن جاؤ۔ بغیر عمل کے سب باتیں چیج ہیں اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔سو تقویٰ یمی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے کی کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اُٹھاؤ۔اور برہیز گاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اوّل اینے دلوں میں انکسار اور صفائی اوراخلاص پیدا کرو اور <del>سچ کچ</del> دلول کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ کہ ہر یک خیر اور شر کا بھے پہلے دل میں ہی پیدا ہو تا ہے اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہو گی اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء۔ہر یک نور یا اند ھیرا پہلے دل میں ہی پیداہو تا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہوجاتا ہے۔سو اینے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو اور جیسے یان کھانے والا اپنے یانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردّی گلڑے کو کا ٹناہے اور باہر کھینکتا ہے۔اسی طرح تم بھی اینے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردّی یاؤ اس کو کا ٹ کر باہر کھینکو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو نایاک کر دیوے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔"

(ازاله اوہام روحانی خزائن جلد 3صفحہ 547،548)

| خاصيت، خوبي   | ملکہ  | نیست، ناپید، معدوم | نابود        |
|---------------|-------|--------------------|--------------|
| خوبیاں،خاصتیں | ملكات | خيال ر كھنا        | رعايت ر كھنا |

## درسس روحسانی حنزائن نمب ر19

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"انبیاءاور رسل کو جو بڑے بڑے مقام ملتے ہیں وہ الیی معمولی باتوں سے نہیں مل جاتے جو نرمی سے اور آسانی سے بوری ہو جائیں بلکہ ان پر بھاری اہتلاء اور امتحان وارد ہوئے جن میں وہ صبر اور استقلال کے ساتھ کامیاب ہوئے تب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑے بڑے در جات نصیب ہوئے۔ دیکھو حضرت ابراہیم پر کیسا بڑا اہتلاء آیا۔اس نے اپنے ہاتھ میں چھری لی کہ اپنے بیٹے کوذی کرے اور اس چھری کو اینے بیٹے کی گردن پر اپنی طرف سے پھیر دیا مگر آگے بکرا تھا۔ابراہیم امتحان میں یاس ہوا۔ اور خدا تعالیٰ نے بیٹے کو بھی بچا لیا۔ تب خدا تعالیٰ ابراہیم پر خوش ہوا کہ اُس نے اپنی طرف سے کوئی فرق نہ رکھا۔ یہ خدا تعالی کا فضل تھا کہ بیٹا نے گیا ورنہ ابراہیم نے اس کو ذرج کر دیا تھا۔اس واسطے اس کو صادق کا خطاب ملا۔ اور توریت میں کھا ہے کہ خد ا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو آسان کے ستاروں کی طرف نظر کر کیا تو ان کو گن سکتا ہے۔اسی طرح تیری اولاد بھی نہ گئی جائے گی۔تھوڑے سے وقت کی تکلیف تھی وہ تو گذر گئی۔اس کے نتیجہ میں کس قدر انعام ملا۔ آج تمام سادات اور قریش اور یہود اور دیگر اقوام اینے آپ کو ابراہیم کا فرزند کہتے ہیں۔گھڑی دو گھڑی کی بات تھی وہ تو ختم ہو گئی اور اتنا بڑا انعام ان کو خدا تعالیٰ کی طرف ملا۔"

(ملفوظات جلد 5 صفحه 416،417 مطبوعه ربوه)

| رسول کی جمع | ۇشل | صبر سے،متقل مزاجی سے | استقلال |
|-------------|-----|----------------------|---------|
|             |     | راستباز، سچا         | صادق    |

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر20

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"انسان کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ترک تر دوسراافاضہ خیر۔ترکِ تر سے انسان کامل نہیں بن سکتا۔جب تک اس کے ساتھ افاضہ خیر نہ ہو۔ یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچائے اس سے پیۃ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خداتعالی کی صفات پر ایمان ہواور اُن کا علم ہو۔جب تک یہ بات نہ ہو انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ دُوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے۔ بادشاہوں کے رُعب اور تعزیراتِ ہند سے بھی تو ایک حد تک دُرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے پھر کیوں آخگہ الْحَاکِمیْن کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے۔کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجز اس کے کہ اُس پر ایمان نہیں ہے؟ دلیری پیدا ہوتی ہے۔کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجز اس کے کہ اُس پر ایمان نہیں ہے؟

الغرض بدیوں سے بچنے کا مرحلہ تب طے ہوتاہے۔ جب خداپر ایمان ہو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوناچاہیے کہ اُن راہوں کی تلاش کرے جو خداتعالی کے برگزیدہ بندوں نے اختیار کیں۔وہ ایک ہی راہ ہے جس پر جس قدر راستباز اور برگزیدہ انسان دنیا میں چل کر خداتعالی کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔اس راہ کا پتہ یوں لگتا ہے کہ انسان معلوم کرے کہ خداتعالی نے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پہلا مرحلہ بدیوں سے بچنے کا تو خداتعالی کی جلالی صفات کی بچلی سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ بدکاروں کا دشمن ہے اور دوسرا مرتبہ خداتعالی کی جلالی صفات کی بچلی سے ملتا ہے اور آخر یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف مرتبہ خداتعالی کی جمالی بچلی سے ملتا ہے اور آخر یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے قوت اور طاقت نہ ملے جس کو اسلامی اصطلاح کے موافق روح القدس کہتے ہیں پچھ بھی نہیں ہوتا۔یہ ایک قوت ہوتی ہے، جو خداتعالی کی طرف سے ملتی ہے۔اُس کے نزول کے ساتھ ہی دل میں ایک سکینت آتی ہے اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ ایک محبت اور

پیار پیدا ہوجاتا ہے۔ جس نیکی کو دوسرے لوگ بڑی مشقت اور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں۔

یہ ایک لذت اور ئر ور کے ساتھ اس کو کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ جیسے لذیذ چیز بچہ بھی شوق سے کھالیتا ہے۔ اس طرح جب خداتعالی سے تعلق ہوجاتا ہے اور اس کی پاک رُوح اس پر اُترتی ہے۔ پھر نیکیاں ایک لذیذ اور خوشبو دار شربت کی طرح ہوتی ہیں۔ وُہ خوبصورتی جو نیکیوں کے اندر موجود ہے اس کو نظر آنے لگتی ہے اور بے اختیار ہوہو کر ان کی طرف دوڑتا ہے۔ بدی کے تصور سے بھی اُس کی رُوح کانپ جاتی ہے۔"

| ہندوستان کے فوجداری قوانین        | تعزيراتِ ہند           | برائی کو حچوڑ نا | تزکِ شر   |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|-----------|
| حاکموں سے زیادہ مضبوط، حاکم اعلیٰ | آحْكُمُ الْحَاكِمِيْنَ | بھلائی کو بڑھانا | افاضه خير |
|                                   |                        | درج              | مدارج     |

#### درسس روحسانی حسنزائن نمب ر21

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"اگر نجات حاہتے ہو تو دین العجائز اختیار کرو اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا این گردنوں پر اٹھاؤ کہ شریر ہلاک ہوگا اور سرکش جہنم میں گرایا جائے گا۔ یر جو غر بی سے گردن جھاتا ہے وہ موت سے نیج جائے گا۔ دنیا کی خوشحالی کی شرطوں سے خدا تعالیٰ کی عبادت مت کرو کہ ایسے خیال کے لئے گڑھادر پیش ہے۔ بلکہ تم اس لئے اس کی پرستش کرو کہ پرستش ایک حق خالق کا تم پر ہے۔ چاہئے پرستش ہی تمہاری زندگی ہو جاوے اور تمہاری نیکیوں کی فقط یہی غرض ہو کہ وہ محبوب حقیقی اور محسن حقیقی راضی ہوجاوے کیونکہ جو اس سے کمتر خیال ہے وہ ٹھوکر کی جگہ ہے۔ خدا بڑی دولت ہے اس کے یانے کے لئے مصیبتوں کے لئے تیار ہوجاؤ۔وہ بڑی مراد ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لئے جانوں کو فدا کرو۔عزیزو!! خدائے تعالیٰ کے حکموں کو بے قدری سے نہ دیکھو۔موجودہ فلسفہ کی زہرتم پر اثر نہ کرے۔ ایک بیجے کی طرح بن کر اس کے حکموں کے نیچے چلو۔ نماز پڑھو نماز پڑھو کہ وہ تمام سعاد توں کی تنجی ہے اور جب تُو نماز کے لئے کھڑا ہوتو ایسا نہ کر کہ گویا تُو ایک رسم ادا کر رہا ہے بلکہ نماز سے پہلے جیسے ظاہری وضو کرتے ہو ایسا ہی ایک باطنی وضو بھی كرو۔ اور اينے اعضاء كو غير الله كے خيال سے دھو ڈالو۔ تب ان دونوں وضوؤں كے ساتھ کھڑے ہوجاؤ اور نماز میں بہت دعا کرو اور رونا اور گڑ گڑانا اپنی عادت کر لو تا

سچائی اختیار کرو سچائی اختیار کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔
کیا انسان اس کو بھی دھو کہ دے سکتا ہے۔کیا اس کے آگے بھی مگاریاں پیش جاتی
ہیں۔نہایت بدبخت آدمی اپنے فاسقانہ افعال اس حد تک پہنچاتا ہے کہ گویا خدا نہیں۔
تب وہ بہت جلد ہلاک کیاجاتاہے اورخدائے تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔"
(ازالہ اوہام روعانی خزائن جلد 2 صفحہ 548،549)

# درس روحانی خزائن مشکل الفاظ کے معانی:

| (1) محبت اور عقیدت کے رنگ میں بغیر کسی جرح اور تنقید کے بات مانتے ہوئے سر تسلیم | دين العجائز |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| خم کرنا                                                                         |             |
| (2) بغیر سوچے سمجھے اند ھی تقلید کرنا۔                                          |             |
| وہ لکڑی جوہل چلانے والے بیلوں کی گردن پرر کھی جاتی ہے                           | جوا         |

# درسس روحسانی حسنزائن نمب ر22

حضرت مسيح موعودعليه السلام اپنے اشتہار" بيميل شبانغ"ميں جو كيم دسمبر1888ء كوشائغ فرمايا۔ اس مضمون ميں آئيشر ائط بيعت بيان فرماتے ہيں:۔

"اول بیعت کنندہ سیج دل سے عہد اس بات کا کرلے کہ آئندہ اُس وقت تک کہ قبر میں داخل ہوجائے شرک سے مجتنب رہے۔

دوم یہ کہ جھوٹ اورزنا اور بدنظری اور ہر یک فسق اور فجور اور ظلم اور خلات اور فیانت اور فسانی جوشوں کے وقت خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت اُن کامغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔

سوم یہ کہ بلاناغہ پنجوقتہ نماز موافق تھم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گاور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مائلنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے خدائے تعالی کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو ہر روزہ اپنا ورد بنائے گا۔

چہارم یہ کہ عام خلق اللہ کوعمومًا اور مسلمانوں کو خصوصًا اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح ہے۔

پنجبم یہ کہ ہر حال رنج وراحت اور عُمر اور یُسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضا ہو گا۔اور ہر یک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں طیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وار دہونے پر اس سے مُنہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔"

(ازاله اوہام روحانی خزائن جلد 3صفحہ 564 ، 563)

| تنگی اور آسائش | غُسر اور يُسر | مسلسل کرتے چلے جانا | مداومت |
|----------------|---------------|---------------------|--------|
|                |               |                     |        |

درس روحانی څزائن \_\_\_\_\_\_

### درسس روحسانی حنزائن نمب ر23

حضرت مسيحموعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

" متشم یہ کہ اتباع رسم اور متابعت ہوا وہوس سے باز آئے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکل اپنے سرپر قبول کرلے گا اور قال الله اور قال الرسول کو اپنی ہریک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔

ہفتم یہ کہ تکبّر اور نخوت کو بکلی جپوڑ دے گا اور فرو تنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔

ہشتم یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اوراپنے مال اور اپنی عزت اوراپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔

تنم یہ کہ عام خلق اللہ کی جمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

وہم یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للد باقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسااعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔" اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی خہ جاتی ہو۔" (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 564)

#### مشكل الفاظكے معانى:

| ر سول کا فرمان ، احادیث | قال الرسول | پيروي                | اتباع      |
|-------------------------|------------|----------------------|------------|
| غرور، گھمنڈ             | نخوت       | اطاعت، پیچیے چلنا    | متابعت     |
| عاجزی،انکساری           | فرو تنی    | الله كا فرمان، قر آن | قال الله   |
| بھائی چارے کا عہد       | عقد اخوت   | وفات تك              | تا ونت مرگ |

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر24

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"خوب یاد رکھنا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو نہ ماننا اس کی سب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے اگر ایک حصہ شیطان کا ہے اور ایک اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کی حصہ داری کو پیند نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ اس کا اسی لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آوے۔ اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قتم کی موت ہے مگر آخر زندگی بھی اسی میں ہے۔ جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر چینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہوتا ہے اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے۔ لیکن اگر اس کے حصہ میں ہی تھوڑا آیا ہے تو وہ برکت نہ ہو گی جب تک بیعت کا اقرار عملی طور پر نہ ہو۔ بیعت کچھ چیز نہیں ہے جس طرح سے ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر پچھ بھی نہ کرو تھرت مندوں سے زیادہ نفرت مند ہو گا۔ اس طرح خدا کا معاملہ ہے وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے غیرت مند ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو اس کانام تو نفاق ہے۔ انسان کو چاہیئے کہ اس مرحلہ میں زید و بکر کی پروانہ کرے مرتے دم تک اس پر قائم رہو۔

بری کی دو قسمیں ہیں۔ایک خدا کے ساتھ شریک کرنا۔اس کی عظمت کو نہ جاننا۔اُس کی عبدوں ہیں جاننا۔اُس کی عبدوں ہیں کسل کرنا۔دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا۔اُن کے حقوق ادانہ کرنے۔اب چاہیئے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو ۔خدا کی اطاعت پر قائم رہو۔جو عہد تم نے بیعت میں کیا ہے اس پر قائم رہو خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو۔قرآن کو بہت غور سے پڑھو۔اس پر عمل کرو۔ہر ایک قسم کے مخصصے اور بیہودہ باتوں اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو۔پانچوں وقت نماز کو قائم رکھو۔غرضکہ کوئی ایسا حکم الہی نہ ہو جسے تم ٹال دو۔بدن کو بھی صاف رکھو اور دل

ررس روعانی خزائن کو ہر ایک قشم کے بیجا کینے ، بغض و حسد سے پاک کرو۔ یہ باتیں ہیں جو خد اتم سے

(ملفوظات جلد سوم صفحه 68مطبوعه ربوه)

| ستى | كسل | منافقت | نفاق       |
|-----|-----|--------|------------|
|     |     | •      | <b>0</b> - |

# درسس روحسانی حنزائن نمب ر25

حضرت بانی سلسلہ احمد یہ علیہ السلام اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّاتَیْمُ کی ابتدائی عمر کی مجاہدانہ زندگی کاذکر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:۔

''ہمارے سیّد ومولی مَنَّالِیْمُ نے ایک بڑا حصہ عمر کا جو حالیس برس ہے بیکسی اور پریشانی اور یتیمی میں بسر کیا تھاکسی خویش یا قریب نے اس زمانہ تنہائی میں کوئی حق خویشی اور قرابت کا ادا نہیں کیا تھا یہاں تک کہ وہ روحانی بادشاہ اپنی صغر سنی کی \_\_\_\_\_ حالت میں لاوارث بچوں کی طرح بعض بیابان نشین اور خانہ بدوش عور توں کے حوالہ کیا گیا اوراُسی بے کسی اور غریبی کی حالت میں اس ستید الانام نے شیر خوار گی کے دن یورے کئے اور جب کچھ س تمیز پہنچاتو میتیم اور بے کس بچوں کی طرح جن کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا اُن بیابان نشین کو گوں نے بکریاں چرانے کی خدمت اُس مخدوم العالمین کے سپُرد کی اور اُس تنگی کے دنوں میں بجز ادنیٰ قشم کے اناجوں یا بکریوں کے دُودھ کے اور کوئی غذا نہ تھی جب س بلوغ پہنچا تو آنحضرت سَالَّالَيْمُ کی شادی کے لئے کسی چیاوغیرہ نے باوجود آنحضرت کے اول درجہ کے حسن وجمال کے کچھ فکر نہیں کی بلکہ بچپیں برس کی عمر ہونے پر اتفاقی طور پر محض خدائے تعالیٰ کے فضل وكرم سے ايك مكّه كى رئيسه نے آنحضرت مُثَالِيُّنِّا كو اپنے لئے پيند كر كے آپ سے شادی کرلی یہ نہایت تعجب کا مقام ہے کہ جس حالت میں آنحضرت مُلَاللَّهُمْ کے حقیقی چیا ابو طالب اور حمزه اور عباس جیسے موجود نتھے اور بالخصوص ابوطالب رئیس مکہ اور ا پنی قوم کے سر دار بھی تھے اور دنیوی جاہ و حشمت ودولت و مقدرت بہت کچھ رکھتے تھے مگر باوجود ان لو گوں کی الیی امیرانہ حالت کے آنحضرت صَلَیْظَیْمٌ کے وہ ایام بڑی مصیبت اور فاقہ کشی اور بے سامانی سے گذرے یہاں تک کہ جنگلی لو گوں کی بکریاں چرانے تک نوبت کینچی اور اس دردناک حالت کو دیکھ کر کسی کے آنسو جاری نہیں ہوئے اور آنحضرت سُگاٹیکٹم کی عمر شاب پہنچنے کے وقت کسی چیا کو خیال تک نہیں آیا

درس روحانی خزائن \_\_\_\_\_ 185

کہ آخر ہم بھی تو باپ ہی کی طرح ہیں شادی وغیرہ امور ضروریہ کے لئے پچھ فکر کریں حالانکہ اُن کے گھر میں اوراُن کے دوسرے اقارب میں بھی لڑکیاں تھیں۔ سو اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر سرد مہری اُن لوگوں سے کیوں ظہور میں آئی اس کا واقعی جواب کہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے سیّد ومولی مَنَافِلَیْمِ کُھور میں آئی اس کا واقعی جواب کہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے سیّد ومولی مَنَافِلَیْمِ کُو دیکھا کہ ایک لڑکا بیتم ہے جس کا باپ نہ ماں ہے بے سامان ہے جس کے پاس کسی قسم کی جعیت نہیں۔ نادار ہے جس کے ہاتھ لیّے پچھ بھی نہیں ایسے مصیبت زدہ کی مدردی سے فائدہ ہی کیا ہے اور اُس کو اپنا داماد بنانا تو گویا اپنی لڑکی کو تباہی میں ڈالنا ہے مگر اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ ایک شہزادہ اورروحانی بادشاہوں کا شردار ہے جس کو دنیا کے تمام خزانوں کی سُخیاں دی جائیں گی۔"

(ازاله اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 112 تا 114 حاشیہ )

| کم عمری            | صغر سنی      | عزیز، رشته دار      | خویش یا قریب |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| مخلو قات کے سر دار | سيِّد الانام | ر شتہ داروں کے حقوق | حق خولیثی    |
| بے مروتی، بےرحمی   | سرد مهری     | جس کی خدمت کی جائے  | مخدوم        |

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر26

حضرت مسيحموعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: \_

"اسلام کی بابت جب عیسائی لوگ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اسلامی جنگوں پر کلام کرنے لگتے ہیں حالانکہ خود انکے گھر میں یشوع اور موسی کے جنگوں کی نظیریں موجود ہیں۔اور جب وہ اسلامی جنگوں سے کہیں بڑھ کر موردِ اعتراض تھہر جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ثابت کرسکتے ہیں کہ اسلامی جنگ بالکل دفاعی جنگ تھے۔اور ان میں وہ شدّت اور سخت گیری ہر گزنہ تھی، جو موسیٰ اوریسوع کے جنگوں میں یائی جاتی ہے۔اگر وہ پیہ کہیں کے موسیٰ اوریسوع کی لڑائیاں عذاب الہی کے رنگ میں تھیں۔ توہم کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کو کیوں عذاب الہی کی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ موسوی جنگوں کو کیا ترجیج ہے۔ بلکہ ان اسلامی جنگوں میں تو موسوی لڑا ئیوں کے مقابلے میں توبڑی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں اصل بات تو یہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ نوامیس الہیہ سے ناواقف تھے،اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موسیٰ علیہ السّلام کے مخالفوں کے مقابلہ میں بہت بڑار حم فرمایا، کیونکہ وہ بڑاغفور رحیم ہے۔ پھر اسلامی جنگوں میں موسوی جنگوں کے مقابلہ میں میہ بڑی خصوصیت ہے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگ کے خاد موں کو ملّہ والوں نے برابر تیرہ سال تک خطرناک ایذائیں اور تکلیفیں دیں اور طرح طرح کے دکھ اُن ظالموں نے دیئے۔ چنانجہ ان میں سے کئی قتل کئے گئے اور بعض بڑے بڑے عذابوں سے مارے گئے چنانچہ تاریخ پڑھنے والے پریہ امر مخفی نہیں ہے کہ بیجاری عور توں کو سخت شر مناک ایذاؤں کے ساتھ مار دیا۔ یہاں تک کے ایک عورت کو دواُونٹوں سے باندھ دیا اور پھران کو مختلف جہات میں دوڑا دیا اور اس بیچاری عورت کو چیر ڈالا اس قسم کی ایذار سانیوں اور تکلیفوں کو برابر تیرہ سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آٹ کی یاک جماعت نے بڑے صبر اور حوصلہ کہ ساتھ بر داشت کیا۔اس پر بھی انہوں نے اپنے ظُلم کونہ رو کااور آخر کار خود آنحضرت مَثَلَاثَانِيًا کے قتل کامنصوبہ کیا گیا۔ اور جب آپ نے خداتعالیٰ سے اُن کی شر ارت کی اطلاع یا کر ملّہ سے مدینہ کو ، ہجرت کی۔ پھر بھی انہوں نے تعاقب کیااور آخر جب یہ لوگ

پھر مدینہ پر چڑھائی کر کے گئے، تواللہ تعالی نے اُن کے حملہ کوروکنے کا تھم دیا، کیونکہ اب وہ وقت آگیا تھا کہ اہل ملہ اپنی شرار توں اور شوخیوں کی پاداش میں عذابِ الہی کا مزہ چھیں ، چنانچہ خدا تعالی نے جو پہلے وعدہ کیا تھا، کہ اگر بیہ لوگ اپنی شرار توں سے بازنہ آئیں گئے، توعذابِ الہی سے ہلاک کئے جائیں گئے، وہ پُوراہوا۔ خود قرآن شریف میں ان لڑائیوں کی بیہ وجہ صاف کھی گئی اُذِن لِلّذِین یُفت گؤن بِانَّھُمُ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ وَجِهِ صاف کھی گئی اُذِن لِلّذِین یُفت گؤن بِانَّھُمُ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَا عَلَيْ لَا مُولِ کو مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ جن کے قتل کے لیے مخالفوں نے چڑھائی کی (اس لیے اجازت دی گئی) کے اجازت دی گئی۔ ان کا گناہ بجزاس کے اور کوئی نہ تھا کہ اُنہوں نے کہا کہ ہمارار بِ اللّٰہ ہے بیہ وہ آیت ہے۔ اور خدا تعالی مظلوم کی جمایت کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جوناحق اللّٰہ ہے بیہ وہ آیت ہے جس سے اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو تا ہے۔"

(ملفوظات جلد دوم صفحه 70،71مطبوعه ربوه)

| اطراف                                | جہات          | مثاليس               | نظيري        |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| الله تعالیٰ کے احکامات، قوانین الٰہی | نواميس الهبيه | اعتراض کی جگه، نشانه | موردِ اعتراض |

# درسس روحسانی حسنزائن نمب ر27

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

" پہلا مقصد آنحضرت مُنَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَي

(پیغام صلح روحانی خزائن جلد 23صفحہ 464،463)

| شرم، عیب | عار | زنده د فن کرنا، زنده قبر میں ڈال | زنده بگور |
|----------|-----|----------------------------------|-----------|
|          |     | وينا                             |           |

# درسس روحسانی حنزائن نمب ر28

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

''میں سچ سچ کہتاہوں کہ انسان کا بمان ہر گز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اینے بھائی کا آرام حتی الوسع مقدم نہ تھہر اوے۔اگر میر اایک بھائی میرے سامنے باوجو داینے ضعف اور بہاری کے زمین پر سو تاہے اور میں باوجو داپنی صحت اور تندر ستی کے چاریائی پر قبضہ کر تا ہوں تاوہ اس پر بیٹھ نہ جاوے تومیری حالت پر افسوس ہے اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدر دی کی راہ سے اپنی چاریائی اس کو نہ دوں اور اینے لئے فرش زمین پسند نہ کروں اگر میر ابھائی بیارہے اور کسی در دسے لاچارہے تومیری حالت پر حیف ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سور ہوں اور اس کے لئے جہاں تک میرے بس م<del>یں ہ</del>ے آرام رسانی کی تدبیر نہ کروں اور اگر کوئی میرادین بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے کچھ سخت گوئی کرے تومیری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ و دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں بلکہ مجھے چاہیئے کہ میں اس کی باتو<del>ں پر</del> صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لئے رورو کر دعا کروں کیونکہ وہ میر ابھائی ہے اور روحانی طور پر بیار ہے اگر میر ابھائی سادہ ہو یا کم علم یاسادگی سے کوئی خطااس سے سر زد ہو تو مجھے نہیں چاہئے کہ میں اس سے ٹھٹھا کروں یا چیں بر جبیں ہو کر تیزی د کھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں کہ بیہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں کوئی سجامومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو جب تک وہ اپنے تنی*ن ہر*یک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری <u>مشیختیں</u> دور نہ ہو جائیں۔ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دیناسعادت کے آثار ہیں اور غصہ کو کھالینا اور تلخ بات کو پی جانانهایت در جه کی جوانمر دی ہے۔"

(شهادة القر آن روحاني خزائن جلد6 صفحه 395،396)

| شوخیال، گمنڈ، غرور | مشيختيں | افسوس                   | حيف |
|--------------------|---------|-------------------------|-----|
|                    |         | <b>O</b> <sup>2</sup> · |     |

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر29

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: \_

"میں نے سناہے کہ بعض تم سے حدیث کو بکلی نہیں مانتے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سخت غلطی کرتے ہیں میں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ایسا کر وبلکہ میر امذہب یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کے لئے خدا نے تمہیں دی ہیں سب سے اوّل قرآن ہے جس میں خدا کی توحید اور جلال اور عظمت کا ذکر ہے اور جس میں ان اختلافات کا فیصلہ کیا گیا ہے جو یہود اور نصاریٰ میں تھے۔

جیسا کہ یہ اختلاف اور غلطی کہ عیسیٰ بن مریم صلیب کے ذریعہ قتل کیا گیا اور وہ لعنتی ہوا اور دوسرے نبیوں کی طرح اُس کار فع نہیں ہوا اس طرح قرآن میں منع کیا گیاہے کہ بجز خداکے تم کسی چیز کی عبادت کرونہ انسان کی نہ حیوان کی نہ سورج کی نہ چاند کی اور نہ کسی اور ستارہ کی اور نہ اسبب کی اور نہ اپنے نفس کی۔ سوتم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے بر خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔

میں تمہیں سے کھم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا در دازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے حقیقی اور کا مل نجات کی راہیں قر آن نے کھو لیس اور باقی سب اس کے ظل سے سوتم قر آن کو تد بر سے پڑھو اور اُس کی راہیں قر آن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ظل سے سوتم قر آن کو تد بر سے پڑھو اور اُس سے بہت ہی پیار کروایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدانے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اَلْخَیْرُ کُلُّہُ فی الْقُرْآنِ کہ تمام قسم کی بھلائیاں قر آن میں ہیں یہی بات سے ہے اُسوس اُن لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قر آن میں نہیں یا کہ جاتی جاتی ہی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قر آن میں نہیں یا کی جاتی تمہارے ایسان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قر آن ہے اور بجر قر آن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قر آن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدانے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قر آن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ " (کشی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 26،27)

ظل سابی مصدق تصدیق کرنے والا

### درسس روحسانی حسنزائن نمبر30

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

''اے امیر واور باد شاہو! اور دولتمند و!! آپ لو گوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو خداسے ڈرتے اور اس کی تمام راہوں میں راستباز ہیں۔ اکثر ایسے ہیں کہ دنیا کے ملک اور دنیا کے املاک سے دل لگاتے ہیں اور پھر اسی میں عمر بسر کر لیتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے۔ ہر ایک امیر جو نماز نہیں پڑھتا اور خداہے لا پر واہے اُس کے تمام نو کروں چاکروں کا گناہ اس کی گر دن پر ہے۔ ہر ایک امیر جو شراب بیتا ہے اُس کی گردن پر ان لو گوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے ماتحت ہو کر شراب میں شریک ہیں۔اے عقلمندو! یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں تم سنجل جاؤ۔تم ہر ایک بے اعتدالی کو جھوڑ دو۔ ہر ایک نشہ کی چیز کو ترک کرو انسان کو تباہ کرنے والی صرف شر اب ہی نہیں بلکہ افیون، **گانجا، چ**رس، بھنگ، **تاڑی** اور ہر ایک نشہ جو ہمیشہ کے لئے عادت کر لیاجا تاہے وہ دماغ کو خراب <del>کر تا</del>اور آخر ہلاک <del>کر تا</del>ہے سوتم اس سے بچو۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تم کیوں ان چیزوں کو استعال کرتے ہو جن کی شامت سے ہر ایک سال ہز ارہاتمہارے جیسے نشہ کے عادی اس دنیاسے کوچ کرتے جاتے ہیں اور آخرت کاعذاب الگ ہے۔ پر ہیز گار انسان بن جاؤتا تہاری عمرین زیادہ ہوں اور تم خداسے برکت یاؤ۔ حدسے زیادہ عیاشی میں بسر کرنالعنتی زندگی ہے۔ حد سے زیادہ بدخلق اور بے مہر ہونالعنتی زندگی ہے۔ حد سے زیادہ خدایا اس کے بندوں کی ہدردی سے لاپر واہو نالعنتی زندگی ہے۔ ہر ایک امیر خداکے حقوق اور انسانوں کے حقوق سے ایساہی یو چھا جائے گا جیسا کہ ایک فقیر بلکہ اس سے زیادہ۔پس کیابد قسمت وہ شخص ہے جو اس مخضر زندگی پر بھروسہ کر کے بکلی خداسے منہ پھیرلیتاہے اور خداکے حرام کوالیمی بیبا کی سے استعال کر تاہے کہ گویاوہ حرام اس کے لئے حلال ہے غصہ کی حالت میں دیوانوں کی طرح کسی کو گالی کسی کو زخمی اور کسی کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور شہوات کے جوش میں بے حیائی کے طریقوں کو انتہا تک پہنچادیتاہے سووہ سچی خو شحالی کو نہیں یائے گایہاں تک کہ مرے گا۔اے عزیزوتم تھوڑے دنوں کے لئے دنیامیں آئے ہواوروہ بھی بہت کچھ گزر چکی سو 192

# درس روحانی خزائن ایپنے مولی کو ناراض مت کرو۔" مشکل الفاظ کے معانی:

(كشتى نوح روحانى خزائن جلد 19صفحه 70،71)

| بےرحم، سنگدل    | بے میر | سامان         | املاک |
|-----------------|--------|---------------|-------|
| شراب کی ایک قشم | تاڑی   | بھنگ کا بو دا | گانجا |

# درسس روحسانی حنزائن نمبر31

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

" طلوع منمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا۔ ہم اس پر بہر حال ایمان لاتے ہیں لیکن اس عاجز پر جو ایک رؤیا میں ظاہر کیا گیاوہ یہ ہے جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر وصلالت میں ہیں آفتابِ صدافت سے متور کئے جائیں گے اور اُن کو اسلام سے حصّہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لنڈن میں ایک منبر پر کھڑ اہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلّل بیان سے اسلام کی صدافت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پر ندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے در ختوں پر بیٹے ہوئے ہوئے اس کی میں نے بہت سے پر ندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے در دخوں پر بیٹے ہوئے اس کی میہ تعیر کی کہ اگر چہ میں نہیں مگر میر کی تحریری اُن لوگوں میں پھیلیں گی۔ اور بہت سے راستباز انگریز صدافت کے شکار ہوجائیں گے۔ در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت سے راستباز انگریز صدافت کے شکار ہوجائیں گے۔ در حقیقت آج تک مغربی ملکوں کی مناسبت اور دنیا کی عقل تمام ایشیا کو دے دی اور دنیا کی عقل تمام ایشیا کو دے دی میں رہا اور دنیا کی عقل تمام ایشیا کے بی حصہ میں رہا اور دنیا کی عقل تمام ایشیا کے بی حصہ میں رہا اور ولایت کے کملات بھی انہیں لوگوں کو ملے۔ اب خدائے تعالی ان لوگوں پر نظر میں داخت ڈائن جا ہے۔ "

(ازاله اوہام روحانی خزائن جلد 3صفحہ 376،377)

# درسس روحسانی حسنزائن نمب ر32

حضرت مسيحموعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"اے وے لو گو جو نیکی اور راستہازی کے لئے بلائے گئے ہوتم یقینا سمجھو کہ خدا کی کشش اُس وقت تم میں پیدا ہو گی اور اُسی وقت تم گناہ کے مکر وہ داغ سے یاک کئے جاؤ گے جبکہ تمہارے دل یقین سے بھر جائیں گے شائدتم کہو گے کہ ہمیں یقین حاصل ہے سویاد رہے کہ بیہ تمہیں دھو کا لگا ہواہے یقین تمہیں ہر گز حاصل نہیں کیونکہ اُس کے لوازم حاصل نہیں وجہ بیہ کہ تم گناہ سے باز نہیں آتے تم ایسا قدم آگے نہیں اُٹھاتے جو اُٹھانا چاہئے تم ایسے طور سے نہیں ڈرتے جو ڈرناجا ہے خو د سوچ لو کہ جس کو یقین ہے کہ فلاں سوراخ میں سانپ ہے وہ اس سوراخ میں کب ہاتھ ڈالتا ہے اور جس کو یقین ہے کہ اس کے کھانے میں زہر ہے وہ اس کھانے کو کب کھا تاہے اور جویقینی طور پر دیکھ رہاہے کہ اس فلاں بئن میں ایک ہز ار خونخوار شیر ہے اُس کا قدم کیو نکر بے احتیاطی اور غفلت سے اُس بَن کی طرف اُٹھ سکتا ہے۔ سوتمہارے ہاتھ اور تمہارے یاؤں اور تمہارے کان اور تمہاری آ ٹکھیں کیو نکر گناہ پر دلیری کر سکتی ہیں اگر تمہیں خد ااور جزا سزا پریقین ہے گناہ یقین پر غالب نہیں ہو سکتا اور جب کہ تم ایک تجسم کرنے اور کھا جانے والی آگ کو دیکھ رہے ہو تو کیو نکر اُس آگ میں اینے تنیک ڈال سکتے ہو اور تقین کی دیواریں آسان تک ہیں شیطان اُن پر چڑھ نہیں سکتا ہر ایک جو یاک ہواوہ یقین سے یاک ہوا۔یقین د کھ اُٹھانے کی قوت دیتا ہے یہاں تک کہ ایک بادشاہ کو تخت سے اُتار تا ہے اور فقیری جامہ یہنا تا ہے۔ یقین ہر ایک د کھ کو سہل کر دیتا ہے یقین خدا کو د کھا تا ہے ہر ایک کفّارہ جھوٹا ہے اور ہر ایک فدید باطل ہے۔ اور ہر ایک یاکیزگی یقین کی راہ سے آتی ہے وہ چیز جو گناہ سے چھڑاتی اور خدا تک پہنچاتی اور فرشتوں سے بھی صدق اور ثبات میں آگے بڑھادیتی ہے۔"

(كشتى نوح روحاني خزائن جلد 19صفحه 67)

مشکل الفاظ کے معانی:

تبجسم جلا کرخاک کرنے والی

#### درسس روحسانی حسنزائن نمب ر33

حضرت مسيح موعو دعليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

#### **مت**ر آن مجید کے بطور نموسہ چنداحکام

'' فرما تاہے کہ تم صرف خدا کی بندگی کرواور صبر اور صلوۃ کے ساتھ مد د چاہواوریاک چیز ول میں سے کھاؤ اور کسی قشم کا فساد مت کرو۔ اور تم زکوۃ اور نماز کو قائم کرو اور مقام ابراہیم سے جائے نماز کھہراؤ اور خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت کرو اور مجھ کو یاد کرومیں تم کو یاد کروں گا۔ اور میر اشکر کرو۔ اور مجھ سے دعامانگواور جولوگ خدا کی راہ میں شہید ہوں ان کو مر دے مت کہو اور جوتم کو سلام علیم کرے اس کا نام کا فر اور بے ایمان نہ ر کھو۔ یاک چیزیں زمین کی پیداوار میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔تم پرروزے فرض کئے گئے ہیں مگر جوتم میں سے بیاریاسفر پر ہو وہ اتنے روزے پھر رکھے۔تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق کے طور پر مت کھاؤاور تم تقویٰ اختیار کرو تا فلاح پاؤاور تم خدا کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑیں لڑولیکن حدسے مت بڑھاؤ اور کوئی زیادت<mark>ی م</mark>ت کرو کہ خدازیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور تم خدا کی راہ میں خرچ کرواور دانستہ اینے تنیک ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور لو گوں سے احسان کرو کہ خدامحسنین کو دوست رکھتاہے اور حج اور عمرہ کو اللہ کے واسطے پورا کرو اور اپنے پاس توشہ رکھو کہ توشہ میں بیہ فائدہ ہے کہ تم کسی دوسرے سے سوال نہیں کروگے یعنی سوال ایک ذلت ہے اس سے بیجنے کے لئے تدبیر کرنی چاہئے اور تم صلح اور اسلام میں داخل ہو۔ اور مشر کات سے نکاح مت کروجب تک ایمان نہ لاویں اور مشر کین سے اے عور توتم نکاح مت کر وجب تک ایمان نہ لاویں اور اپنے نفسوں کے لئے کچھ آگے جھیجو اور خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا عرضہ مت بناؤاور عور توں کو د کھ دینے کی غرض سے بند مت رکھواور جولوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور جوروئیں رہ جائیں تو وہ چار مہینے اور دس دن نکاح کرنے سے رکی رہیں۔ اگرتم طلاق دو توعور توں کو احسان کے ساتھ رخصت کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو نماز پیروں سے چلتے چلتے یا سوار ہونے کی حالت میں پڑھ لو۔ اگر اپنے صد قات لو گوں کو د کھلا کے دو توبیہ

عموماً اچھی بات ہے کہ تالوگ تمہارے نیک کاموں کی پیروی کریں اور اگر چھپا کر مختاجوں کو دو تو یہ تمہارے نفسوں کے لئے بہتر ہے جب تم کسی کو قرضہ دو تو ایک نوشت کھالو اور قرض ادا کرنے میں خداسے ڈرو اور کچھ باقی مت رکھو اور جب تم کوئی خرید و فروخت کر و تو اس پر گواہ رکھ لو۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کا تب نہ ملے تو کوئی جائیداد قبضہ میں کر لو۔ تم سب مل کر خدا کی رسی سے پنجہ مارو اور باہم پھوٹ مت ڈالو۔ تم میں سے ایسے بھی ہونے چاہئیں کہ جو امر معروف اور نہی منکر آکریں۔ تم خدا کی مغفرت کی طرف دوڑو۔"

(شهادة القرآن روحاني خزائن جلد 6 صفحه 336،336)

| ذادراه | توشه | كاميابي      | فلاح |
|--------|------|--------------|------|
| نشانه  | غرضه | لکھنا، تحریر | نوشت |

# درسس روحسانی حنزائن نمبر34

حضرت مسيح مبوعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

(ملفوظات جلد سوم صفحه 104 مطبوعه ربوه)

''کسی میں قوتِ غضی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔جب وہ جوش مارتی ہے ٰتونہ اس کا دل پاک رہ سکتاہے اور نہ زبان، دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کر تاہے اور زبان سے گالی دیتاہے۔اور پھر کینہ پیدا کر تاہے۔''

(ملفوظات جلد چهارم صفحه 214مطبوعه ربوه)

"مرد کوچاہیئے کہ اپنے قولی کو بر محل اور حلال موقع پر استعال کرے مثلاً ایک قوت عضبی ہے جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے جو آدمی شدید الغضب ہو تاہے اس سے حکمت کا چشمہ چیین لیاجا تاہے بلکہ اگر کوئی مخالفت ہو تواس سے بھی مغلوب الغضب ہو کر گفتگونہ کرے۔"

(ملفوظات جلد سوم صفحه 157 مطبوعه ربوه)

| برمحل باموقع | بدزبان | گنده د بن |
|--------------|--------|-----------|
|--------------|--------|-----------|

# درسس روحسانی حسنزائن نمسبر35

حضرت مسيحموعودعليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"اپنی جماعت کے لئے اِطلاع: یاد رہے کہ یہ اشتہار محض اس غرض سے شائع کیاجاتا ہے کہ تامیری جماعت خدا کے آسانی نشانوں کو دیکھ کر ایمان اور نیک عملوں میں ترقی کرے اور ان کو معلوم ہو کہ وہ ایک صادق کا دامن پکڑ رہے ہیں نہ کاذب کا۔ اور تاوہ راستبازی کے تمام کاموں میں آگے بڑھیں اور اُن کا یاک نمونہ دنیا میں چکے۔ اِن دنوں میں وہ چاروں طرف سے سن رہے ہیں کہ ہر ایک طرف سے مجھ پر حملے ہوتے ہیں اور نہایت اصر ار پیاروں طرف سے مجھ کو کا فر اور د جال اور کذّاب کہا جاتا ہے اور قتل کرنے کے لئے فتوے کھے جاتے ہیں۔ پس ان کو چاہئے کہ صبر کریں اور گالیوں کا گالیوں کے ساتھ ہر گر جواب نہ دیں اور اپنا نمونہ اچھاد کھاویں۔ کیونکہ اگر وہ بھی ایسی ہی درندگی ظاہر کریں جیسا کہ اُن کے مقابل پر کی جاتی ہے اچھاد کھاویں۔ کیونکہ اگر وہ بھی ایسی ہی درندگی ظاہر کریں جیسا کہ اُن کے مقابل پر کی جاتی ہے تو پھر اُن میں اور دوسروں میں کیافرق ہے۔

اِس لئے میں سے کہتا ہوں کہ وہ ہر گزاپنا اجر پانہیں سکتے جب تک صبر اور تقوی اور عفو اور در گذر کی خصلت سب سے زیادہ اُن میں نہ پائی جائے۔ اگر مجھے گالیاں دی جاتی ہیں تو کیا ہیں تو کیا ہے نئی بات ہے ؟ کیا اِس سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کو ایسا ہی نہیں کہا گیا؟ اگر مجھ پر بہتان لگائے جاتے ہیں تو کیا اس سے پہلے خدا کے رسولوں اور راستبازوں پر الزام نہیں لگائے گئے؟ کیا حضرت موسیٰ پر یہ اعتراض نہیں ہوئے کہ اُس نے دھو کہ دے کرنا حق مصریوں کامال کھایا اور جھوٹ بولا کہ ہم عبادت کے لئے جاتے ہیں اور جلدوا پس آئیں گے اور عہد توڑا اور کئی شیر خوار بچوں کو قتل کیا؟ اور کیا حضرت داؤد کی نسبت نہیں کہا گیا کہ اُس نے ایک بیگانہ کی عورت سے بدکاری کی اور فریب سے اور بیانام ایک سپہ سالار کو قتل کر ادیا اور بیت المال میں ناجائز وست بدکاری کی ؟ اور کیا ہارون کی نسبت یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ اُس نے گوسالہ پرستی کرائی؟ اور کیا یہودی اب تک نہیں کہتے کہ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے آیا ہوں اور یسوع کے اِس لفظ سے بجزاِس کے کیا مُر اد تھی کہ اُس نے اپنے بادشاہ ہونے کی پیشگوئی ہوں اور یسوع کے اِس لفظ سے بجزاِس کے کیا مُر اد تھی کہ اُس نے اپنے اور شاہ ہونے کی پیشگوئی

کی تھی جو پوری نہ ہوئی؟ اور کیو نکر ممکن ہے کہ صادق کی پیشگوئی جھوٹی نکلے؟ یہودی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا تھا کہ ابھی بعض لوگ زندہ موجود ہوں گے کہ میں واپس آؤل گا۔ مگر یہ پیشگوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی اور وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ ایساہی ہمارے نبی صَلَّا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

(ترياق القلوب روحاني خزائن جلد 15 صفحه 513،514)

| مد اخلت كرنا، ہاتھ ڈالنا | دست اندازی | الزام                | بہتان       |
|--------------------------|------------|----------------------|-------------|
|                          |            | بچھڑے کی پر ستش کرنا | گوسالەپرىتى |

# درسس روحسانی حسنزائن نمبر36

حضرت مسيحموعودعليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

''خداتعالیٰ نے ہمارے نبی مَلَّاللَّیْمِ کے سوانح کو دو حصوں پر منقسم کر دیا۔ ایک حصہ د کھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسر اح<del>صہ فتح</del>یابی کا۔ تا مصیبتوں کے وقت میں وہ **خلق** ظاہر ہوں جو مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوا کرتے ہیں اور <sup>فتح</sup> اور اقتدار کے وقت میں وہ <del>خلق</del> ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے۔ سوایساہی آنحضرت صَّاَلَٰیْمِ کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے **وارد** ہونے سے کمال وضاحت سے ثابت ہو گئے۔ چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی مُنگافیوم پر تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا۔ اس زمانہ کی سوائح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہو تا ہے کہ آنحضرت سَلَّاتَیْکِم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت کامل راستباز کو د کھلانے چاہئیں یعنی خدایر توکل رکھنا اور **جزع فزع** سے کنارا کرنااور اپنے کام میں ست نہ ہونااور کسی کے رعب سے نہ ڈرناایسے طور پر د کھلا دیئے جو کفار الیی استقامت کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت دی کہ جب تک کسی کا پورا بھر وسہ خدا یر نه ہو تو اس استقامت اور اس طور سے د کھوں کی بر داشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب دوسر ا زمانہ آیالیعنی فتح اور **اقتدار** اور **ثروت کازمانہ، تواس زمانہ می**ں بھی آنحضرت مَنَّاتُیْنِمُ کے اعلیٰ اخلاق عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ دکھ دینے والوں کو بخشا اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا۔ ان کے مختاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو یا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت سے لو گوں نے آپ کے اخلاق دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً راستیمازنه هویه اخلاق هر گز د کھلانهمیں سکتا۔" (اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحه 447) مشکل الفاظ کے معانی:

| رونادهونا | جرع فزع | حالات زندگی     | سوائح    |
|-----------|---------|-----------------|----------|
| ال        | ثروت    | خوش مز اجی،عادت | خُلق     |
|           |         | پیش آنا         | واردمونا |

#### درسس روحسانی حنزائن نمبر37

حضرت مسيحموعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

''جب کہ مسلمانوں کے پاس صبر اور ترک شر"اور اخلاق فاضلہ کا پیے نمونہ ہے جس سے تمام د نیایر اُن کو فخر ہے تو یہ کیسی نادانی اور بد بختی اور <mark>شامت اعمال ہے</mark> جو اب بالکل اس نمونہ کو حچوڑ دیا گیاہے۔ جاہل مولویوں نے خدااُن کوہدایت دے عوام کالا نعام کوبڑے دھوکے دیئے ہیں اور بہشت کی تنجی اسی عمل کو قرار دے دیاہے جو صر <del>تکے ظلم اور ب</del>ے رحمی اور انسانی اخلاق کے بر خلاف ہے۔ کیا یہ نیک کام ہو سکتاہے کہ ایک شخص مثلاً اپنے خیال میں بازار میں چلاجا تا ہے اور ہم اس قدر اس سے بے تعلق ہیں کہ نام تک بھی نہیں جانتے اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے مگر تاہم ہم نے اُس کے قتل کرنے کے ارادہ سے ایک پستول اس پر چھوڑ دیاہے کیا یہی دینداری ہے؟اگریہ کچھ نیکی کا کام ہے تو پھر در ندے ایسی نیکی کے بجالانے میں انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔ سبحان الله! وه لوگ کیسے راستباز اور نبیوں کی رُوح اپنے اندر رکھتے تھے کہ جب خدانے مکہ میں اُن کو بیہ حکم دیا کہ بدی کا مقابلہ مت کروا گرچہ ٹکڑے ٹکڑے کئے جاؤ۔ پس وہ اِس حکم کو یا کر شیر خوار بچوں کی طرح عاجز اور کمزور بن گئے گویا نہ اُن کے ہاتھوں میں زور ہے نہ اُن کے بازوؤں میں طاقت۔ بعض اُن میں سے اس طور سے بھی قتل کئے گئے کہ دواو نٹوں کوایک جگہ کھڑا کرکے اُن کی ٹانگیں مضبوط طور پر اُن او نٹوں سے باندھ دی گئیں اور پھر او نٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا پس وہ اک دم میں ایسے چر گئے جیسے گاجریامولی چیری جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں اور خاص کر مولویوں نے ان تمام واقعات کو نظر انداز کر دیاہے اور اب وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا تمام دنیااُن کا شکار ہے۔ اور جس طرح ایک شکاری ایک ہرن کا کسی بن میں یۃ لگا کر حیب حیب کراس کی طرف جاتا ہے اور آخر موقع یا کر بندوق کا فسیسر کرتا ہے یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں۔انہوں نے انسانی *جدر* دی کے سبق میں سے تبھی ایک حرف بھی نہیں پڑھابلکہ اُن کے نز دیک خواہ نخواہ ایک غافل انسان پر پستول یا بندوق چلا دینااسلام سمجھا گیا ہے ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ماریں کھائیں اور صبر کریں۔ کیا

درس روحانی خزائن \_\_\_\_\_\_\_

خدانے میں یہ تھم دیاہے کہ ہم خواہ نخواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اُسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے غافل پاکر چھری سے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یابندوق سے اس کاکام تمام کریں کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھا تا ہے کہ یو نہی بے گناہ بے جرم بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے جاؤاس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤگے۔" جرم بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے جاؤاس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤگے۔" (گور نمنٹ انگریزی اور جہادرو جائی خزائن جلد 17 صفحہ 11)

| كلا، سامنے نظر آنے والا | صر ت | گناہوں کی سز ا                   | شامت اعمال    |
|-------------------------|------|----------------------------------|---------------|
| ناز، Fire               | فير  | عام لوگ جو مثل چار پایوں کے ہیں، | عوام كالانعام |
|                         |      | يعنى بالكل ساده                  |               |

# درسس روحسانی حسنزائن نمب ر38

حضرت بانی سلسله احدیه علیه السلام بیان کرتے ہیں:۔

''میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پرییہ بات ظاہر کر تاہوں کہ د نیامیں کوئی میر ادشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع سے ایسی محبت کر تا ہوں کہ جیسے والدہ مہر بان اینے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سجائی کا خون ہو تاہے۔انسان کی ہدر دی میر افر ض ہے اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میر ااصول۔ میری ہمدردی کے جوش کا اصل محرک بیہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جو اہر ات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے اور مجھے خوش قسمتی سے ایک چمکتا ہوااور بے بہاہیر ااُس کان سے ملا ہے اور اس کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر مَیں اپنے ان تمام بنی نوع بھائیوں میں وہ قیمت تقسیم کروں توسب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے جس کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا اور جاندی ہے۔ وہ ہیر اکیا ہے؟ سجا خدا۔ اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پیجاننا۔ اور سجا ایمان . اس پر لانااور سچی محبت کے ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنااور سچی بر کات اس سے یاناپس اس قدر دولت پاکرسخت ظلم ہے کہ میں بنی نوع کواس سے محروم رکھوں اور وہ بھوکے مریں اور میں عیش کروں۔ یہ مجھ سے ہر گز نہیں ہو گا میر ادل ان کے فقروفاقہ کو دیکھ کر کباب ہو جاتا ہے۔ ان کی تاریکی اور تنگ **گذرانی** پر میری جان گھٹی جاتی ہے۔ <del>میں چاہت</del>ا ہوں کہ آسانی مال سے اُن کے گھر بھر جائیں <del>اور سچائی اور ی</del>قین کے **جواہر** ان کواتنے ملیں کہ اُن کے دامن استعداد پُر ہو جائیں۔'' (اربعین نمبر 1 روحانی خزائن جلد 17 صفحه 344،345)

| غربت، تنگدستی                | تنگ گذرانی | كان، د فدينه ، خزانه | معدن       |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|
| غربت اور تنگی                | فقروفاقه   | بیش قیت              | بےبہا      |
| جوہر کی جمع، قتمتی پتھر،موتی | جواہر      | رخي، د كه اللهانا    | كباب بهونا |

#### درسس روحسانی حنزائن نمب ر39

حضرت مسيح موعود عليه السلام بيان فرماتے ہيں: ـ

"یاد رہے کہ کفر اور ایمان کا فیصلہ تو م نے کے بعد ہو گااس کے لئے دنیا میں کوئی عذاب نازل نہیں ہو تا اور جو پہلی اُمتیں ہلاک کی گئیں وہ کفر کے لئے نہیں بلکہ اپنی شوخیوں اور شرار توں اور ظلموں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ فرعون بھی اپنے کفر کے باعث سے ہلاک نہیں ہوا بلکہ اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ محض کفر کے سبب سے اِس دنیا میں کسی پر عذاب نازل نہیں ہو تا۔ اگر کوئی کافر ہو مگر غریب مزاج اور آہتہ رو ہواور ظالم نہ ہو تواس کے کفر کا حساب قیامت کے دن ہو گا۔ اس دنیا میں ہر ایک عذاب ظلم اور بدکاری اور شوخیوں اور شرار توں کی وجہ سے ہو تا ہے اور ایساہی ہمیشہ ہو گا۔ اگر خدا تعالیٰ کی نظر میں لوگ شوخ طبح شرار توں کی وجہ سے ہو تا ہے اور ایساہی ہمیشہ ہو گا۔ اگر خدا تعالیٰ کی نظر میں لوگ شوخ طبح عیسائی عذاب سے نے نہیں سکیں گے۔ کاش لوگ اس بات کو سمجھیں اور غریب مزاج اور بیں۔ عیسائی عذاب سے ڈرتے رہیں۔ عیسائی عذاب سے زم تا کو کہا میں ہمیشہ ہو گا۔ اگر مدت کو قبول نہ کیا اُس نے غذاب خدا تعالیٰ کی رہیت کے لئے آئے اور جس نے رہیت کو قبول نہ کیا اُس نے غذاب خدا تا کی کہا ہی کہ بین بلکہ لوگوں خدا بین کر تیا کو تا ہوں خدا ہے کہا ہمیں بلکہ لوگوں خدا بین کر تو توں سے آبیں بیدا کیا۔ اُس خدا سے نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی کر تو توں سے آبیں آیا وہ رہت کا پیغام لے کر آیا اور عذاب خدا سے نہیں بلکہ لوگوں نے آبین کر تو توں سے آبین آبیا۔ "

(ايام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحه 346،347)

| براکام، ناشائسته حرکت | كرتوتون | ست ر فآر                   | آبستهرَو   |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|
|                       |         | آ دمیوں کوستانے والا، ظالم | مر دم آزار |